



ڈاکٹر سیدآ فاق احمہ کاظمی



# سوانح خواجه بين الدين چشتى اجميرى متدوكمل زين مواخ حيات

حفرات اوليائے چشت مخضرحالات ذندگی

واكترسيدآ فاق احماظي

مڪتبة جمال

### فهرست

| 53 | خواجه اعظم كوولايت مند                | 7  | عرض مولف                      |
|----|---------------------------------------|----|-------------------------------|
| 54 | خواجه بزرگ کی مندوستان روانگی         | 8  |                               |
| 56 | خواجه بزرگ کورو کنے کی تدبیریں        | 9  |                               |
| 57 | خواجهاعظم كااجمير كاسفر               | 11 | R                             |
| 59 | راجه پرخفوی کاسخت روبیه               | 12 | نعت المساور عام               |
| 60 | راج برتھوى راج كودعوت اسلام           | 13 | تصوف ياصوفي الم               |
| 61 | شباب الدين كوخواب مين فنتح كامر ده    | 14 | تضوف كى تارىخ                 |
| 61 | فیصله کن جنگ                          | 20 | مخقر تذكره مشائخ چشت          |
| 64 | شهاب الدين كي حكمت عملي اور فتح       | 37 | خاندان كيخضرحالات             |
| 65 | شهاب الدين در بارخواجهٌ ميں           | 38 | ولادت بإسعادت                 |
| 66 | حفرت سيد حسين مشهدي كاتقرر            | 39 | آپ کے والد کا وصال اور ترکہ   |
| 66 | تارا گده پر حضرت سيد سين کي شهادت     |    | ایک مجذوب سے ملاقات اور       |
|    | حضرت خواجه بزرگ کا د بلی سفر اور      | 40 | انقلاب حيات                   |
| 67 | بابافريد پرانعام وكرام                | 41 | خواجه بزرگ راه معرفت بر       |
| 68 | حفرت خواجه كا نكاح اول                | 41 | شجره بيعت                     |
| 68 | حضرت خواجه كاسفر دبلي دوسري بار       | 49 | خرقه خلافت وجانشيني           |
| 69 | حضرت خواجه كاعقد ثاني                 | 50 | مندوستان سے چشتوں کا پہااتعلق |
|    | حضرت خواجة قطب الدين بختيار كاكنَّ كو |    | سفرحرمين اوراصفهان مين قطب    |
| 69 | خلافت وسجاد كى عطاكر كے رخصت كرنا     | 52 | صاحب كابعت بونا               |
|    |                                       |    |                               |

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب : سواخخواجمعين الدين چشى اجميرى

مصنف : وْاكْرْسِيدْ آقْ احْدَاظْي

اجتمام : ميال وقاراحد كهنانه

ناشر : مكتبه جمال و لا مور

سطيع : تايا سنز پرنظرز • لا مور

اشاعت : 2014ء

قیمت : 250 روپے

مكتبة بمال

تيسرى منزل حسن ماركيث اردوباز اركلا مور Cell: 0300-8834610 Ph: 042-37232731

maktabajamal@yahoo.co.uk

maktabajamai@yanoo.co.uk mjamal09@gmail.com

. سوانح خواجه هين الدين چشتي اجميري

# عرض مولف (طبع سومً)

سوائح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا دوسرا ایڈیشن ۱۹۸۲ء میں شائع ہوا تھا۔
عقیدت مندان خواجہ اور اہل ذوق نے بڑی دلچیں سے مطالعہ کیا اور خطوط کے ذریعہ میری
ہمت وحوصلہ افزائی کی۔ کتب خانوں میں یہ نسخہ نایاب تھا دوسری کوئی غیر جانبداری مشندو
مکمل سوائح عمری دستیاب نہ تھی۔ قار مین کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے تیسرا ایڈیشن
خے موضوعات اور اضافوں کے ساتھ پریس میں جارہا ہے۔

افسوس سنین ولادت اور وفات میں جہال کا تبول نے غلطی کی ہے وہیں تذکرہ افسوس سنین ولادت اور وفات میں جہال کا تبول نے غلطی کی ہے وہیں تذکرہ نگاروں میں بھی اختلاف ہے۔ جن براکثریت متفق ہے اس میں صحیح من کھنے کی کوشش کی گئ انگاروں میں بھی اختلامات سے کہرے میں بھنس کررہ گئے ہیں اور تعلیمات حضرت خواجہ کو نظر انداز کر دیا ہے۔ چند مولفین نے بغیر تحقیق کے مبالغہ آمیز واقعات کھے ہیں جوخلاف شرع ہیں جب کہ حقیقت ہے کہ حضرات خواجہ نے شریعت سے سرمو تجاوز نہیں کیا ہے۔ آج کی تعلیم یافتہ طبقے کا مزاج بدل گیا ہے۔ وہ واقعات کوصرف عقیدت کی بنا قبول نہیں کرتا بلکہ صحیح واقعات کے تجسس اور تلاش میں رہتا ہے۔ میں نے کتاب میں اس بات کا جسی خیال رکھا ہے اور مخصرا ورجامع حالات پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کتاب کو ہروقت قارئین کو پیش کرنے میں جی پورے واقعات کھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کتاب کو ہروقت قارئین کو پیش کرنے میں جناب ایم محمود خان صاحب تگراں ہماری طاقت پہلیکیشن ہے پور اور انعام الرحمٰن نیازی کا خصوصی تعاون حاصل ہوا ہے۔ دیگر طاقت پہلیکیشن ہے دور دور اور انعام الرحمٰن نیازی کا خصوصی تعاون حاصل ہوا ہے۔ دیگر حضرات نے جو مدوفر مائی ہے ان کا بھی تہددل سے مشکور ہوں۔

خاک پائے بزرگان ڈاکٹر آ فاق احمد کاظمی

اجمیرشریف اکتوبر ۱۹۹۸ء

|     | حضرت خواجيه كاوصال                   | 71  | حضرت خواجه كي سيرت                  |
|-----|--------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 143 | مراسم ومعمولات درگاه شريف            | 73  | . ذوق ساع                           |
| 149 | پیرزادگان                            | 74  | اع ا                                |
| 150 | خدام صاحبان                          | 78  | آپيک تصانف                          |
| 152 | اولياء كرام صوفياء وعلماءكي حاضريال  |     | 9                                   |
| 158 | سلاطين كى حاضريان اورنذ ورات         | 82  | حضرت خواجبر كازواج واولا د          |
| 162 | سركرده اورمشهور غيرمسلمون كي حاضريان | 86  | آپ کی اولا د کاسلسله                |
| 164 | عمارات درگاه شریف                    | 115 | تعليمات                             |
| 179 | اجمير مخضر جغرافيه اورتاريخ          | 117 | آپ کے مشہور خلفاء                   |
| 180 | بزرگوں کے مزارات اور چلے             | 123 | مبلغ اعظم مند                       |
| 184 | اجمير كي مشهور عمارات                | 125 | عمليات ووظائف                       |
| 189 | شجره پیران چشت                       | 129 | كرامات خواجه اعظم                   |
| 189 | غريب نواز                            | 132 | مكتوبات                             |
| 190 | شان اولياء                           | 135 | سجاده شين حضرت خواجه عين الدين چشتى |
| 191 | واثى                                 | 140 | تاریخ درگاه ایدمنسٹریش              |

# معروضات مؤلف (طعاول)

سرتاج اولیاء حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی آٹھ سوسال قبل ہندوستان میں رونق افروز کو سیسکٹروں کتابیں آپ کی سواخ حیات برکھی جا چکی ہیں اور بیسلسلہ جاری ہے۔ اکثر و بیشتر کتابیں اصول تاریخ نو یہی کو مذاخر رکھ کرنہیں کھی گئی ہیں۔ کئی کتابوں میں انشاء پردازی اور تاریخ میں انشاء پردازی اور تاریخ میں انشاء پردازی اور تاریخ میں غیر جانبداری اور مقیقت بیانی سے کام لیٹا ضروری ہے۔ جذبات عقیدت میں ان اصولوں کوفراموٹ نہیں کرنا چاہیے۔
گزشتہ چند سالوں سے تجارتی مقصد کوسا منے رکھ کرمعمولی کاغذ پرادنی درجہ کی کتابت سے کتابیں ہازار میں آربی ہیں۔ بعض موفین نے دوچار کتابوں کوسا منے رکھ کروا قعات کی شخصی و تصدیق و تو سے تعداد میں اضافہ ہوا ہے کیا بین میں میں میں ایسی کتابوں سے تعداد میں اضافہ ہوا ہے کیا بین میں میں میں ایسی کتابوں سے تعداد میں اضافہ ہوا ہے کیا میں معمولات سے عاری نظر آتی ہیں۔

اور ہے۔ ان اس میں اس میں اور کی بین کے میں شایداولیاء کرام میں کسی اور پرکوشش میں اور پرکوشش نہیں ہو کسی ایک موضوع پروضاحت سے کسی اس نے دوسرے موضوع پروضاحت سے کسی اس نے دوسرے موضوع پروضاحت سے کسی اس کے جیں کین وقت کا کسی اور جامع حالات مع اسنادی شکلی رہ جاتی ہے۔ وقت کی جین کین وقت کا لوگوں وضح کم کا بیس و کسی کی موقت میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کار محان ہے۔ لوگوں وضح کم کا بیس و کسی کی فرصت نہیں کم وقت میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کار محان ہے۔ موت کی موج کے موج کی اس میں مقبول ہو رہی ہے ان سب باتوں کا کھاظ رکھتے ہوئے میری خواہش تھی کہ کوئی کتاب الی تر تیب دی جائے جس میں تمام واقعات اور سے حالات مع میری خواہش تھی کہ کوئی کتاب الی تر تیب دی جائے جس میں تمام واقعات اور سے حالات مع میری خواہش تعرف یا کرامت سمجھنا چاہے کہ میں ہوئی۔ میں اپنی خوش سے پراعلیٰ کام لے لیا۔ مجھے جرت ہے کہ اس کتاب کی تکمیل کس انداز میں ہوئی۔ میں اپنی خوش سے پراعلیٰ کام لے لیا۔ مجھے جرت ہے کہ اس کتاب کی تکمیل کس انداز میں ہوئی۔ میں اپنی خوش سے پراعلیٰ کام لے لیا۔ مجھے جرت ہے کہ اس کتاب کی تکمیل کس انداز میں ہوئی۔ میں اپنی خوش سے سے علیٰ کام لے لیا۔ مجھے جرت ہے کہ اس کتاب کی تکمیل کس انداز میں ہوئی۔ میں اپنی خوش سے سے معلیٰ کام لے لیا۔ مجھے جرت ہے کہ اس کتاب کی تکمیل کس انداز میں ہوئی۔ میں اپنی خوش سے سے معلیٰ کو اس کے میں اپنے خوش سے سے معلیٰ کو ان کی مدرسہ سے کا کھ

# يبش لفظ (طبع سوم)

میں نہا ہے محسوں کرتے ہوئے اہل علم وارباب ذوق کامشکور ہوں انہوں نے میری ادنی کوشش کو سراہا۔ سوائح حضرت خواجہ مقبول خاص و عام ہوئی۔ اس سلسلہ میں خصوصا محترم بزرگ جناب اکبرعلی خان صاحب (سابق گورنر یوپی) عالی جناب امین الدین خان صاحب گورنر یوپی) عالی جناب امین الدین خان صاحب گورنر یخاب، علامہ انور صابری اور دیگر معزز حضرات نے اس تالیف کو پیند فرما کر بالشافہ اور خطوط کے ذریعہ میری حوصلہ افزائی فرمائی ہے میں بے حدممنون ہوں۔ یونیورسٹیوں اور تحقیقاتی اداروں نے جس قدرومنزلت کا اظہار کیا ہے ان کا میں متدل سے شکر یہ ادارک تا ہوں کہ اس کی اشاعت میں مستعدی سے کام لیا ہے۔ ۱۹۸۲ء

د اکٹرسید آفاق احد کاظمی

# سلطان الهندخواجه خواجكان

# حضرت خواجه عين الدين چشتى اجميري ً

چومن باعيب ونقصانم توئي ستارياالله چومن پر جرم و عصائم توئی غفار یاالله بذكر و طاعت خودكن مرابيدار ياالله بخواب مستى وغفلت مرتا يا گنهگارم تو باماباش خوشنود ومشوبے زار یااللہ چنیں کرفعل زشت من خلائق منجمله بیزارند كه رائم برزبال برلحظه استغفار باالله چنال کن از کرم بر من بناء توبه متحکم عذاب مرگ چوں گر دومرا دشواریااللہ چنال کن از کرم عددل مجق احمد مرسلً به بخشا برمن عاصى بدكردار ياالله نیا بد درد جو دمن زنیکی ہے کرد آرے چنیں وسواس شیطانی زمن بردار یااللہ رود هر لحظه در طاعت دل من جانب ديگر بشمع مغفرت كردال براز انوار باالله چوں گور تیرہ تر وحشت نماید برمن مجرم

معین الدین عاصی را که می نالد بصد زاری گنا جم بخش ایمال را سلامت دار یاالله

\_\_\_ سوائح خواجه معین الدین چشتی اجمیری تك تعليم كے ساتھ يہال كے گہر مطالعه كاموقع ملا حضرت خدام صاحبان سے درينه تعلقات ہیں اور سجادہ کشین و پیرز ادگان سے قرابت داری ہے۔ درگاہ شریف کے قریب رہنے ے شب وروز میں کئی بارروضہ کی زیارت ہوجاتی ہے۔میری طبیعت کار جمان اولی اور فدہی لوگوں کی صحبت کارہا ہے۔ زہے نصیب مجھے سے ماحول ملا اور اس سے استفادہ حاصل کیاجن حضرات سے مجھاس کتاب کی تالیف میں مدولی ان کے اسائے گرامی حسب ذیل ہیں۔(۱) جناب عبدالباري صاحب معنى مرحوم خادم خواجه مولف تاريخ السلف وجمار يخواجه وغيره-(٢) جناب نواب محمد خادم حسن زبيري مرحوم گدري شايي- مولف معين الارواح-معين العارفين باده معرفت محيفه معانى وغيره (٣) جناب مولانا حبيب التدخان صاحب فصنائي مرحوم (٨) مولانا عافظ قارى عبدالرحل عراقى مولف"عطائے رسول"(٥) پيرزاده سيعلم الدين صاحب سيمي (١) جناب مولا ناسيد انواراكن بأتمى صاحب خاكى مولف مبشرات دارالعلوم (١) جناب

وللولى ميك صاحب مولف مولى بائيركرافى آف خواجمعين الدين چشتى اورفائيوبك صوفيز مجھے کتب کی فراہمی میں مندرجہ ذیل حضرات کا پرخلوص تاون حاصل رہا۔ جناب سيدامين الرطن نيازي بيرزاده عزيزم سيد غالب الرطن نيازي بيرزاده سيد بختيارعلى صاحب ۔ نام کتب جن پرتالیف کا انحصار ہے۔

(۱) انيس الا رواح (۲) دليل العارفين (٣) مونس الارواح (٣) معين الاولياء (۵) منتخب التواريخ (۲) احسن أسمير (۷) خزيند الاصفياء (۸) مسالك الساللين (۹) تاريخ فرشته (اردو) (١٠) مجالس غريب نوازٌ (١١) تذكرة الاولياء (١٢) تذكرة الاولياء چشت (۱۳) ہسٹری آف اجمیر۔ نام کتب جن سے مدد حاصل ہوئی (۱) واقعات الصالحين (۲) فضائل صدقات (۳) مكمل سوائح عمرى غريب نوازٌ (۴) عطائے رسول (۵) معين الارواح (١) تاريخ السلف (٤) معين الهند (٨) چشتي بري (٩) ما بهاب اجمير (١٠) مولی بائیوگرافی آ ف حضرت خواجه معین الدین چشتی (۱۱) انڈین ہسٹری ہیڈول ایچ (۱۲) تاريخ الاولياء (١٣) سيرالا قطاب (١٣) خيرالمجالس (١٥) شارخواجه (١٦) وقالع شاه معين الدين (١٤) اقتباس الانوار (١٨) اخبار الاخيار

د اکٹرسید آفاق احد کاظمی

# تضوف ياصوفي

الله تعالى في روع زمين يرتقر يأاك لا كهيس بزارانبياع كرام بضيح بين جس دور اورجس وقت میں جن خرابیوں نے شدت اختیار کی تو ان خرابیوں اور برائیوں کومٹانے كے ليے اس ني كومير و عطافر مايا۔ جيسے حضرت موسى كوساحرى (جادوگرى) ختم كرنے کے لیے عصاعطا فرمایا۔حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب کا دور دورہ تھا تو ان کوابیامعجزہ عطاکیا گیا کہ آئے نے مردوں کوزندہ کردیا۔

ہمارے نبی کر میم صلی اللہ علیہ دہلم کوآ خری نبی بنا کر بھیجاات تک جوتمام معجزات تمام نبیوں كوديج تح آتخضرت محرصلى الله عليد بلم كوجمله مجزات عطافر مائ ـ

اسلام ایک ممل جامع ندجب ہے۔ الله تعالیٰ کی جانب سے انسان کو دہنی، عقلی، جسمانی ، اخلاقی ، معاشری ، ساجی تمام ضرورتوں کالفیل بنایا ہے۔خداکو پیچا نے اور خداتک بینچنے کاعلم عطا فرمایا۔اس طرح اسلام ایک ضابطه حیات ہے۔ ہر دور اور ہر زمانہ میں بیہ اصول قائم رہا ہے۔اس میں کسی فتم کی تبدیلی ، کمی یا زیادتی کرنے کی قطعی گنجائش نہیں۔ ہمارے نی صلی الله علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ جس انداز میں گر اری اس کی پوری

پوری اتباع صحابہ کرام نے کی مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ باعث فخر اور افضل لقب صحابی ہوسکتا تھا۔اس لیے اس لقب سے اس وقت کے افاضل موسوم ہوئے۔ان کے بعد جب دوسری نسل آئی تو ان صحابیین صحابہ کے لیے تابعی کی اصطلاح آئی اوران کی آئی صیب د کھنے والے تبع تابعین کہلاتے ہیں۔ان کے بعد جب قوم زیادہ پھیلی اور طرح طرح کے لوگ پیداہونے کے جب لوگوں کوامور دین میں زیادہ غلووانہاک ہوا تو انہیں زیاد وعباد کہا جانے لگالیکن جب بدعتوں کاظہور ہوااور فرقہ فرقہ الگ ہوگیا تو ہر فرقہ اس کا مدعی بن بیشا كرزياده عباداس مين بير - ابل سنت كاطبقه خاص جوذ كراليي مين مشغول اور غفلتول ي

# حضرت خواجه خواجه ان خواجه معين الدين چشتی

ورجال چو کرد منزل جانان ما محکم صدور کشا دور دل از جان ما محمر از ورد زخم عصيال مارا چه عم چو سازد از مرہم شفاعت درمان ما محمدٌ متغرق گناهیم، ہر چند عذر خواہیم ي مرده يو كيا جيم باران ما محد ماطالب خدائيم، بردين مصطفائيم بردر كبش كدائيم، سلطان ما محمد ورباغ دبو ستانم ديگر مجو معينے باغم بس است قرآل، بستان ما محمدً

صفا پر ہوتا ہے۔ایک بزرگ کا مقولہ ہے جولوگ کدورت بشریت سے پاک و صاف کر دیے جاتے ہیں وہ صوفی کہلاتے ہیں۔

ایک بزرگ کی رائے میں ان لوگوں کا لباس انبیاء علیم السلام کی تقلید میں صوف (پشینه) کا ہوتا تھااس لیے ان کوصوفی کہتے ہیں۔

- ن تصوف بونانی لفظ 'صوفیاء سے لیا گیاہے جس کے معنی حکمت بتائے جاتے ہیں۔
- ایک جماعت کا بی خیال ہے کہ اصحاب صفہ کے باقیات صالحات صوفی کے لقب سے موسوم ہوئے۔
- متقدیمن کے زدیک اتباع قرآن کے بعد سب سے اہم اور مقدم اتباع سنت نبوی تھی۔
  حضرت جنید بغداویؒ فرماتے ہیں ہمارا ساراعلم احادیث کا نجوڑ ہے۔ مسائل
  تضوف تمام ترقرآن اور سنت رسول اللہ سے متنبط ہیں ۔ اسوہ رسول کے بعد صوفیہ کے
  نزدیک سب سے مہتم بالثان اسوہ صحابہ ہے۔

# حضرت شخ علی ہجوری کے قول کے مطابق

صوفی کاماخذصف اول ہے۔ بید حضرات صف اول میں رہتے ہیں۔ شیخ کے زدیک صوفی وہ ہے جس کا قلب صفا سے لبریز ہواور گردوگندگی سے خالی ہو۔اس مرتبہ تک کاملان ولایت ہی پہنچ کتے ہیں۔

> اہل تصوف کے تین درجے ہیں۔ (۱) صوفی (۲) متصوف (۳) متصوف

> > ا\_صوفی

صاحب وصول ہوتا ہےاسے وصل مقصود ہو۔

۲\_متصوف

صاحب اصول ہوتا ہے کہ اصل پر قائم رہ کر اصول طریقت میں مشغول رہتا ہے۔

دورر ہتا تھااس کے لیے تصوف کی اصطلاح قائم کی۔ ابھی ہجرت کی دوصدیاں گزری ہوں گی کہ پہلقب اس طبقہ خاص کے اکابر کے لیے مخصوص ہوگیا۔

قرآن دین کے ایک شعبہ اور ثبوت کے ایک اہم رکن کی طرف خصوصیت سے توجہ دلاتا ہے اس کو' ترکیۂ کہتے ہیں۔ ترکیہ سے مرادیہ ہے کہ انسانی تقویٰ کو بہتر اور اعلیٰ اخلاق سے مزین و آراستہ کرنا اور رزائل سے پاک وصاف کرنا۔ بیمثالیں صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آتی ہیں جوان کے اخلاص واخلاق کا آئینہ دار ہیں۔

حضرت محرصلی الله علیه دسلم سے بوچھا گیا''احسان'' کیا ہے؟ آپ صلی الله علیه دسلم نے فر مایاتم الله کی عبادت اس طرح کر وجیسے تم اس کود کھور ہے ہوا گرتم اس کونہیں دیکھ سکتے تو وہ مہمیں دیکھ دہاہے۔(شنق علیہ)

ہم دیکھتے ہیں کہ زبان نبوت اسلام وایمان کے ساتھ ایک خاص درجہ اور مرتبہ کا ذکر
کرتی ہے اور اس کواحسان سے تعبیر کرتی ہے جس سے مرادیقین واستحضار کی وہ کیفیت ہے جس کے لیے ہرصاحب ایمان کو کوشاں ہونا چاہیے جس کا شوق ہر مردمون کے دل میں
موجز ن ہونا چاہیے ۔ انسان کامل کے دورخ ہیں ایک ظاہر اور دوسر اباطن ۔ ظاہر کی رخ کو
شریعت مجھیے ۔ روزہ، نماز ۔ دوسر ارخ طریقت ہے۔ اس میں خشوع وخضوع ، حضور قلب،
دل سے جی تعالی کا ذکر۔ اس دوسر سے رخ کوفقہ باطن یا احسان کہتے ہیں۔

بہرحال یہاں لفظ تصوف اُورصوفی کے متعلق واضح کرنا ہے اور آ گے چل کرتصوف متعلق غیر سلموں اور پور پین مفکرین کی رائے اور خیالات پیش کیے جائیں گے۔

تصوف كى تعريف

حضرت شیخ ابوالنصر سراج متونی ۱۳۵۰ فرماتے ہیں: لفظ تصوف اور صوفی کی وجہ تسمیہ مندر جہ ذیل الفاظ میں بیان کی ہے۔ ایک قول ہے کہ صوفی دراصل صفوی تھا پیقیل ہونے کی وجہ سے کثرت استعال سے صوفی ہوگیا۔ حضرت ابوالحن قنادگا خیال ہے کہ صوفی صفاسے مشتق ہے اور اس کا اطلاق اہل زبان گنگ موجاتی ہے۔"رسالة شرية باب دوم مصطلحات ميں تصوف كي توسيع وتشريح كي ہمثلاً وقت،مقام،حال بيض وبط، بيب وائس تواجد وجد وجود، جمع وفرق، فناوبقا غيب و حضور بهروشکر، ذوق وشرف مجمودا ثبات ، محاضره وم كاشفه ، قرب و بعد ، شريعت وطريقت و حقيقت بفرنفس علم اليقين عين الفين جق اليقين ، واردوشامد، روح وسروغيره

حضرت شيخ عبدالقادر جيلائي "فقرح الغيب" مين تصوف كي بنيا دآ گه خصلتوں پر بتاتے ہیں جن میں ہرایک کا مظہرایک نی اولوالعزم ہوا ہے۔ان کے آ فارقدم کی پیروی طالب تصوف کے لیے ناگز سرے۔

ا "عاوت " حفرت ابراميم پر-۲"رضا" حفرت اسحاق بر-۳ "صبر" حفرت الوب پر-۴''مناجات'' حضرت زکریاً پر-۵''غربت'' حضرت بحیلی پر- ۲''خرفه پوشی'' حضرت موی پرے' سیاحت (یا تجرد) حضرت عیسی پر-۸' فقر"حضرت محصلی الله علیه وللم پر-حضرت شہاب الدین سہروردی فی عوارف المعارف میں صوفی کے لیے لکھا ہے: قديم صوفيول ميں حضرت شيخ عبدالواحد بن زيد سے لوگوں نے صوفی کی تعريف دريافت کی تو انہوں نے فر مایا صوفی وہ لوگ ہوتے ہیں جو 'اپنی عقل کوسنت رسول اللہ برصرف کر تے ہیں اوراپنے قلوب کواس پرمتوجہ رکھتے ہیں اور اپنے نفس کی خباشتوں سے اپنے سر دار (رسول الله) كدامن ميں پناه ليتے بين ان لوگوں يرصوفي كااطلاق ہوتا ہے!

حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه ہماری رہبری کے لیے موجود ہیں ' جب ہم ایسے خص کو دیکھیں گے جو حدود وشرح کا استخفاف کرتا ہے نماز فرض کو چھوڑے ہوئے ہے۔ تلاوت كلام مجيداورروزه نماز سے حلاوت نہيں يا تا اور حرام وكروه مقامات ميں درآتا ہے تو ہم اس سے اٹکارکریں گے اور ہم اسے قبول نہ کریں گے اور نہ اس کا دعویٰ کہ وہ باطن صالح رکھتا ہے۔

حضرت امام غزالی سے دریافت کیا کہ تصوف کیاہے؟

آ ب فرمایا: تصوف دوچیزوں کانام ہے۔اول رائی بخدا ، کوئی خدا جوکوئی خدا كساته راحت باز ب اور خلق كے ساتھ نيك خواه اور بردبار ب وه صوفى ب راسى خدا كے ٣\_منتصوف

صاحب فضول ہوتا ہے جس کی قسمت میں حقیقت سے مجو بی اور معافی سے مروی ہے۔ حضرت ذوالنون مصري فرماتے ہيں: صوفي وہ ہے جب گفتار ميں آتا ہے تواس كي زبان اس کی حقیقت حال کی ترجمان ہوتی ہے اور جب خاموش ہوتا ہے تو اس کے اعضاء شہادت دیتے ہیں کہوہ علائق کوظع کر چکا ہے۔

خضرت جنید بغدادی فر ماتے ہیں کہ تصوف نام اس صفت کا ہے جس میں بندے کی ا قامت ہو۔لوگوں نے پوچھا پیصفت بندے کی ہے یا''حق'' کی جواب دیا حقیقاً پیصفت حق کی ہے اور ظاہر بندے کی ہے۔

حفرت ابوالحن نوري كا قول ہے كه تصوف نام حظوظ نفسانى كے ترك كا ہے۔

🔾 کسی بزرگ کا قول ہے کہ صوفی وہ لوگ ہیں جن کی ارواح آلائٹوں سے پاک ہو چکی ہیں اور وہ رب العزت کے حضور میں صف اول میں حاضر ہیں۔

 حضرت ابوعمر ورمشقی کاارشاد ہے کہ تصوف نام ہے کا ئنات کی جانب نگاہ عیب جوئی ے دیکھنے کا بلکہ سرے سے نہ دیکھنے کا۔

 حفرت شبائی فرماتے ہیں کہ تصوف ایک طرح کا ترک ہاس لیے کہ یہ نام ہے قلب كود غير " محفوظ ركھنے كا درآ ل حاليك غير كاسر سے سے وجو زنبيں \_

حفرت شیخ حصری کامقولہ ہے کہ تصوف نام ہے قلب کو نخالفت حق کی کدورت ہے

حضرت شبلی سے ارشاد بھی منقول ہے کے صوفی دونوں جہاں میں بجز خدا کسی کوئیس دیجا۔

حضرت سیخ علی بن بندار نمیثا پوری کا ارشاد ہے کہ تصوف سے سے کہ صوفی کواپنا ظاہرو باطن نظرنہ آئے۔سبحق ہی نظرآئے۔

حضرت ابوالقاسم تشيري (سالة تشيريه مين فرمات بين صوفي كي مثال مرض سرسام كي سي ہے جس کی ابتداء میں ہدیان ہوتا ہے اور انتہا میں سکوت یعنی جب کمال کو پہنچ جاتا ہے گو

ان خوائی میں الدیں چتی اجمیری کے بیٹا بت کرنے کی سعی کی ہے کہ تصوف پرضر ور تو افلا طونیت کا اثر ہوا ہے۔ ایک مفکر نے اپنی تحقیق سے بچھ کھا ہے تو دوسر ہے مفکر نے اس کی تر دید میں دلائل پیش کر دیئے ہیں اس طرح آ راء متضاد نظر آتی ہیں۔ حقیقت سے ہے کہ اسلام برسمی ذرہب، کی فکر وفلے فیکا اثر نہیں ہوا بلکہ دیگر فدا ہب کو متاثر کیا ہے۔ فد ہب اسلام ایک مکمل اور جامع دین ہے اور چودہ سوسال سے وہی قرآن اور وہی احادیث ہیں۔ بیات الگ ہے کہ آج لفظ تصوف موسوم ہوگیا ہے جو اسلام میں تزکیدوا حسان کہا جاتا ہے جس کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ کے کہ آج کو فیل سے وہی ہوئے ہوئے اولیا کے کرام کے ذریعیہ آج بھی بیسلسلہ جاری ہے۔

قدیم صوفیائے کرام کی سوائے حیات اور اقوال پڑھنے کے بعد ان کامقام اور ان کے مراتب معلوم ہوتے ہیں۔ ان بزرگان دین نے رسول اکرم صلی انتخابہ کا کس قدر انتباع کی ہے۔ کوئی ممل کوئی فعل خلاف شریعت نہیں کیا عبادات میں خشوع وخضوع نظر آتا ہے۔ ان کا کھانا معمولی ہوتا تھا اکثر روزہ سے رہا کرتے تھے۔ لباس نہایت سادہ تھا، ادائیگی سنت کا اس ورجہ اہتمام رہتا تھا کہ آئ فرائض بھی پوری طرح ادائیس ہوتے ، پہلے علم دین کی تکمیل کے بعد ہی راہ معرفت اختیار کرتے تھے آج قرآن وحدیث سے واقفیت نہیں ہوتی اور قدم طریقت میں رکھ دیتے ہیں۔ جاہل صوفی شیطان کا کھلون ہوتا ہے علم کے بغیراس راہ پر چلنا گراہی ہے۔ پہلے بزرگ زیادہ سے زیادہ وقت عبادات و ریاضات میں گزارتے تھے آج عبادت و ریاضت سے خانقا ہیں خالی پڑی ہیں۔ آئ کوئی شاغل ، کوئی ذاکر ،کوئی جاہز ہیں۔ نقلب میں بیداری ہے اور ندروح کوگر مانے والی مختلیں۔

''دل جلاؤ کہ روشیٰ کم ہے''

اہل طریقت کی بھی سلسلے سے وابستہ ہوں۔ خصوصاً مسلک چشتیہ کے پیروہوں بیعہد کریں کہ ہم حفرات خواجہ معین الدین چشی کی اتباع کریں گے۔ ان کے نقش قدم پر چلیں گے اور صرف ذکر خواجہ بی نہیں فکر خواجہ بھی کریں گے۔ جو فکر لے کر آئے تھے اس کی تبلیغ و ترویج کریں گے۔ ان کے مشن کو پورا کریں گے اور ہر خاص وعام کو یہ بیغام پہنچا کیں گے ۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچ

يهی ايک واحدطريقه ہے خوشنودي خواجه بزرگ کا اوراسي مقام اعلیٰ کو پہنچنے کا۔

ماتھ یہ ہے کہ اپنے وجودنسانی کوحظوظ نفسانی کواس کے تھم پر نثار کردے اور کوئی خلق کے ساتھ یہ ہے کہ دوسرے کی حاجت کومقدم رکھے مگر جو حاجت ان کی شرع شریف کے موافق ہو۔ اس واسطے کہ جوکوئی خلاف شرع کرے یا خلاف شرع خوشنودی ظاہر کرے وہ صوفی نہیں ہے اور اگر دعوئی تصوف کا کرے تو وہ مدعی کا ذب ہے۔ "حضرت امام غزائی نے اپنی کتاب ہے اور اگر دعوئی تصوف کا کرے تو وہ مدعی کا ذب ہے۔ "حضرت امام غزائی نے اپنی کتاب المنقذ من الوائل" میں فرماتے ہیں۔

جب میں علوم سے فارغ ہو کرصوفیاء کے طریقے کی طرف متوجہ ہوا تو مجھے معلوم ہوا ان کا طریقہ علم و کمل سے تعمیل کو پہنچتا ہے۔ ان کے علم کا حاصل نفس کی گھاٹیوں کوقطع کرنا ہے۔ اخلاق ذمیمہ اور جنسیات خبیثہ سے پاک ومنزہ ہوتا ہے تا کہ اس کے ذریعہ قلب کو غیراللہ سے قالی کیا جائے۔ اور اس کوذکر اللہ سے آراستہ کیا جائے۔

حضرت بایز بدبسطامیٌ فرماتے ہیں:

نیکو مثلے شنوز پیر بسطام از دانہ طمع پر کہ راستی ازدام حضرت کتائی نے فرمایا: ''نصوف خلق ہی کا تو نام ہے کشخص تجھ سے اخلاق حسنہ میں بڑھ گیاوہ تجھ سے صفائے قلب میں بھی بڑھ گیا۔''

عیرسلم فکرین کے نظریات

نصوف کے نتعلق غیر مسلم مفکرین نے الگ الگ انداز میں خیالات کا اظہار کیا ہے۔ جن میں ڈاکٹر اگناتس گولڈسیر، پروفیسرٹولک، پروفیسر مرگس، پروفیسر براؤن اور پروفیسر رینالڈنگلسن وغیرہ کے نظریات لائق ذکر ہیں۔

ڈاکٹرنگلسن نے اپنی کتاب (A Literary History of Persia) اے کٹریں اے کٹریں کا ب رکتا ہے۔ اس کا متبجہ ہسٹری آف پرشیا میں بہتلیم کرتے ہیں کہ تصوف خود پنجیم راسلام کے باطنی تعلیمات کا متبجہ ہے۔ بھی اس کونو افلاطونیت ہے متاثر ہونا لکھا ہے۔ بھی کی مفکر نے یونان اور ایران کے اثر ات بتائے ہیں۔ بھی کی نے بدھ اور ہندو فدا ہب کے افکار بتانے کی کوشش کی ہے اور پھر خود ہی تر دید بھی کردی ہے کہ اس کے لیے کوئی شہوت نہیں ہے۔

لباس صوفيه

ملک کے جائے وقوع سردگرم موسم، فرقوں، قبیلوں اور رواج کا اثر لباس پر پڑتا ہے یا زیادہ قو موں کے خلط ملط ہے بھی نے لباس نمود میں آتے ہیں اس میں پسنداور فیشن کا بھی دخل ہے۔

یہاں ہمیں لباس صوفیہ پر ایک اجمالی نظر ڈالنا ہے۔ صوفیہ کرام کے لباس مختلف ملک اور جگہ کے رواج کے مطابق رہے ہیں۔ بزرگان عرب نے عربی لباس استعال کیا ہے اور ایران ، افغانستان کے صوفیاء نے وہاں کے لحاظ سے لباس اختیار کیا ہے، عموماً بزرگوں نے سادہ ڈھیلا کرتا اور شلوار کا استعال کیا ہے۔

ہندوستان میں سلسلہ چشت دراز ہواور مقامی لوگوں کے قبول اسلام کے بعدایک. دوسرے کے لباس کواٹر انداز کیا ہے۔

اج پال جوگی اپ دور کا ایک کامل ساح اور مذہبی پیشوا تھا۔ دیگر علوم میں کمال حاصل تھا جب حضرت خواجہ کے دست حق پرست پر ایمان لایا ، مشرف بداسلام ہواان کی تمام شیطانی قوت ایمانی طاقت میں تبدیل ہو گئیں۔خواجہ ُصاحب نے عبداللہ بیابانی نام تجویز فرمایا۔ ان کا لباس گیروے رنگ کا تھا، پیند اور شخصیص کے لحاسے ممکن ہے مسلم صوفیا وَل نے بیدلباس اختیار کر لیا ہوجس کا رواج آج خانقا ہوں میں نظر آتا ہے۔ ورنہ تاریخ میں اس رنگ کے لباس کا ذکر کسی تذکرہ میں نہیں ہے۔ اس کا استعمال صرف ہونے کی ہندوستان میں ہی ٹو پی، صافہ، کرتے اور جا در کی شکل میں نظر آتا ہے اور صوفی ہونے کی علامت بن گیا ہے تا ہم بیضروری نہیں کہ سب اس کواختیار کریں۔

مخضر تذكره مشائخ چشت

اللہ نے روئے زمین پرایک لا کھ چوہیں ہزارا نبیاء کومبعوث فر مایا اور نبی آخرالز ماں حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کوان سب پرفضیلت و برتری حاصل ہے۔

سرور کا کنات صلی الله علیه وسلم نے شرف بیعت جن دس حضرات صحابہ کو عطا فر مایا اور سلسله عرفان دراز کرنے کوخرقہ درویشی مخشاان کے اساء گرامی حسب ذیل ہیں۔

ا حفرت ابوبكرصد بن ٢ حفرت عمر فاروق ٣ حفرت عثان غي ٨ حفرت على الدوجهد٥ حفرت عثان على ١ حفرت على كرم اللدوجهد٥ حفرت طحية ١ حفرت زبير ٤ حفرت ابوعبيده بن الجراح ٨ - حفرت سعد بن ابي وقاص ٩ حضرت سعيد ١ - حضرت معبدالرمن بن عوف مسلم ليقت منبع اورمركز يبي حفرات بين برسلسله طريقت شروع بهوكران حفرات بين سي كى ايك پرختم بهوتا ہے - باالفاظ ديكرسلسله طريقت كورس چشم بين اور بر دھاراان سے ملتا ہے ان ميں سے دوسلسلے جو حضرت ابو بكر صدين اور حضرت على كرم الله وجهہ سے بين مقبوليت عاصل ہے جو آج تك قائم ہے -

حضرت علی کرم الله و جهہ کے حیار خلفاء حضرات ہیں۔

ا حضرت امام حسن الم حضرت امام حسين الم مسين الم حضرت خواجه مميل بن زيادهم حضرت خواجه مميل بن زيادهم حضرت خواجه حسن بصري الم

حفرت خواجه سن بقري كاسلسله طريقت حسب ذيل ہے۔

ا حضرت خواجه حسن بصري المركي المحضرت خواجه عبدالواحد بن زيد المعرت خواجه فضيل بن غياضي المركة عرب المركة المركة المحضرة عنديفه عرش المرحضرة ابرائيم بن ادبهم بلخي ٥ حضرت حذيفه عرش المرحضرة المواسحات حضرت علومم شاه و حضرت خواجه ابواحمه چشي المحضرة واجه ناصرالدين ابويوسف چشي المرحضرة خواجه عضرت خواجه ناصرالدين ابويوسف چشي المرحضرة خواجه على المروفي قطب الدين مودود چشي المرحض خواجه حاجی شریف زند فی المرحض خواجه عثمان باروفی المرحض تخواجه على المرحض المرحض تحواجه عثمان المروفی المرحض تحواجه عشری المرحض ال

حفرت خواجه حسن بقري

آپ کی ولادت ۲۱ ھا میں ہوئی۔حضرت عمر فاروق کا دورخلافت تھا آپ کی والدہ ام المونین حضرت ام سلمہ گی آزاد کردہ کنیز تھیں۔ایک روایت کے مطابق

س جوموم نفلی عبادت لوگوں کے سامنے ہیں کرتاوہ مومن برابر دبار ہوتا ہے۔ ٣\_ ایک روزارشاد ہوا'' قانع آ دمی دنیا سے بے نیاز ہوجا تا ہے''جس نے تنہائی اختیار كرلى اس كوسلامتى ملى ، جس في خواجش نفس كو تعكرا ديا اس كو آزادى نصيب جوئي جس نے زبان پرقابو پالیاس کادل بولنے نگااوراس کی زبان میں اثر آگیا۔

### حضرت عبدالواحد بن زيدًّ

آپ نے چالیس روز مجاہدہ کرنے کے بعد حضرت خواجہ حسن بھریؓ کے وست حق یرست پر بیعت کی۔ آپ کے مجاہدات، ریاضات سیر وسیاحت مشہور ہیں۔ رموز باطنی حفرت امام حسن سے بھی حاصل کیا۔ خرقہ خلافت آپ کوخواجہ حسن بصری نے عطافر مایا۔ آب نے برسول نماز فجرعشاء کی وضوے اداکی ہے۔

آپ فالج کے مرض میں مبتلا ہو کر معذور ہو گئے تھے چنانچہ آپ نے درباررب العزت میں دعا کی'' بیمرض مجھے قبول ہے میں راضی برضا ہوں کیکن اتنا کرم فرما کہ نمازوں کے اوقات میں میرے اعضائے جسمانی تندرست ہو جائیں اور قوت آ جائے کہ میں وضو کرسکوں اور طہارت نامہ کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوسکوں ۔'اللّٰدتعالیٰ نے آپ کی بیدعا قبول فرمائی ٢٢صفر ١٤١ه مين وفات يائي مزار بصره مين ہے۔آپ كے خلفاء مين خواج فضيل بن غياضٌ کواعلیٰ مقام حاصل ہے۔

# حضرت خواجه فضيل بن غياض

آپ کی ولادت سمر قند میں ہوئی خراسان میں علوم ظاہری کی پیکیل کی۔ آپ علم تفسیرو حدیث کے امام تھے۔حضرت امام اعظم سے بھی شرف صحبت حاصل کیا۔ آ پ کوحضرت عمرٌ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو حضرت عمر فاروق نے خوبصورت بیچ کو د مکی کر فرمایا که اس کا نام ''حسن'' رکھو۔حضرت حسن بھریؓ کی والدہ ماجدہ کام میں مصروف ہوتیں اور آپ روتے تو حضرت ام سلمۃ اپنا دودھ پلا دیتی تھیں ممکن ہے چند قطرات منہ کے ذریعے پیٹ میں پہنچ گئے ہوں جس کی برکت نے آپ کو قابل بنا دیا۔ حضرت امسلمه گومال کی طرح محبت تھی۔

حضرت خواجہ بھریؓ نے ایک سوتیس صحابہ کو دیکھا ہے۔حضرت علی کرم اللہ وجہہ ے شرف بیعت حاصل کیا اور حضرت امام حسن ،حضرت امام حسین اور کمیل بن زیاد ا فيض صحبت حاصل كيااورخرقه خلافت يايا\_

حضرت عثمان کی شہادت کے واقعہ کے بعد آپ بھر وتشریف لے گئے۔ ہشام بن عبدالملك كے عہد خلافت میں بعمر نواسی سال کیم رجب یا ۴محرم الحرام ۱۱۲ ھامیں و فات یا ئی۔ بھر ہ سے تین میل کے فاصلہ پر آپ کا مزار ہے۔ آپ کے مشہور خلیفہ

ا حضرت شیخ عبدالواحد بن زیر اس حضرت ابن زرین سرحضرت حبیب عجی ۸۔ حضرت يتنخ عتب بن العلام ٥ حضرت محمر واسع رحمهم الله

> حس از بعره بلال از حبش سهبل از روم زخاک مکہ ابوجہل ایں چہ بوانجمی ست

ا حضرت ما لک بن وینار ی حضرت حسن بھری سے دریافت کیا انسان کے لیے سب سے زیادہ خرابی کی کون می بات ہے؟

آب نے فر مایا ' ول کا مرجانا' ، حضرت ما لک نے بوچھاول کیے مرجاتا ہے؟ ا ۔ ارشاد ہوا''ول میں دنیا کی محبت جگہ کر لے تو دل مردہ ہوجائے گا''

و پر ہیز گاری' سوال کرنے والے نے چر دریافت کیا'' تقوی اور پر ہیز گاری' کو

# حضرت خواجه ابراتيم بن ادبهم بحيًّ

آپشاه ملخ کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔حضرت ابراہیم بن ادہم کے سلطنت جپھوڑنے اور راہ محبت الٰہی اختیار کرنے کے اکثر واقعوں میں دووا تعے بیان کیے ہیں۔ ایک ون جبکہ آپ جنگ میں شکار کی تلاش میں سرگردال تھے غیب سے ندا آئی "اے ابراہیم تحقی اس کام کے لیے پیدائہیں کیا ہے۔" ییفیبی آوازس کرآپ پر · خوف وارزه طاری موگیا اورآپ نے سلطنت چھوڑ دی۔

۲۔ رات کوآپ ایٹ کل کی حجت پرآ رام فرمار ہے تھے کدایک تخف آپ کے پاس ے گزرا آپ نے سوال کیاتم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا میرااونٹ کم ہو گیا ہےاس کو تلاش کرتا پھرر ہا ہوں آپ نے فر مایا اونٹ حیت پر کیے آسکتا ہے اس شخص نے کہاتم با دشاہت کے سنہری تخت پر استر احت کر کے اللہ کی طلب رکھتے ہو بھلا اللہ یہاں کیسے ال سکتا ہے۔اس شخص کے بیالفاظ تیرونشتر کی طرح ول میں پیوست ہو گئے۔آ ب کوسلطنت سے نفرت ہو گئی اور حکومت جھوڑ کرسیرو سیاحت اختیار کی۔اس دور کے بلندیا سے بزرگ موجود تھے آپ نے کئی بزرگوں ہے فیض حاصل کیا۔حضرت خواجہ نضیل بن غیاض کی خدمت میں حاضر ہوکران کے دست حق پرست پر بیعت کی ۔ پیرومرشد کی خدمت میں رہ کر باطنی کمالات حاصل کیے۔مجاہدات اور ریاضات کی کشرت سے آپ اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے اور خرقه خلافت حاصل كيا-

آپ نے حضرت سفیان توری اور حضرت ابو بوسف کا قیض صحبت حاصل کیا۔ حفرت امام باقر ع بھی آپ نے خرقہ خلافت حاصل کیا تھا۔حفرت امام اعظم نے آ پ کے متعلق ایک مرتبہ فر مایا کہ ابراہیم ادہمٌ ہروقت مشغول بخدا ہیں اور میں کار دیکر میںمصروف رہتا ہوںحضرت جنید بغدا دکؓ نے آپ کومفا تح العلوم ابراہیم بن. ادہم کے لقب سے پکارا ہے۔

سوان خواجه معین الدین چشی اجمیری حضور سرور کا کنات صلی الله علیه وسلم کی اتباع آپ کی زندگی کا خاصتھی۔آپ کی زبان میں شیرینی اور نرمی تھی۔ آپ نہایت خلیق اور متین تھے۔غریبوں اور محتاجوں کی مدد اور يمارول كي عيادت آپ كاشيوا تقاب

حسب تحرير سفينها لاولياء ايك روزآب ايغ فرزندكو باانداز يدرى بيار كررے تف يح نے عرض کیا اباجان آپ مجھ کو بھی دوست رکھتے ہیں اور خدا کو بھی یہ کیوں کرممکن ہے ایک دل میں دودوست جمع نہیں ہو سکتے۔آپ نے نکے کی اس بات کوتا ئید فیبی خیال کیا اور راہ محبت الہی میں سب کوخیر باد کہد کر گھر سے نکل گئے اور ایسے پیروم شدکی تلاش و بحس میں رہے جوجام معرفت بلا كرمجوب حقیقى تک پہنچادے۔حضرت خواجه عبدالواحد بن زیڈاپنے وقت کے کامل بزرگ تھے چنانچان کی خدمت میں حاضر ہوکر شرف بیعت حاصل کیا۔مجاہدات اور ریاضات میں مشغول رہ کرتمام رموز باطنی حاصل کیےاور پیروم شدنے خرقہ خلافت عطافر مایا۔

حضرت بوعلی راز کُی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت خواجہ فضیل کواپے فرزند کی موت يرمكراتي موع يايا تومكراني كاسب دريافت كياآب في فرمايا "جس كام كوخداني پندفر مایا میں بھی اس ہے خوش ہوں۔''

خلیفہ ہارون رشید کو آپ نے بہترین تصیحتیں فرمائیں ہارون رشید نے ازراہ جمدردی آپ عوض کیا کہ آپ کوکسی کا قرض اوا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا الله تعالی کا مقروض ہوں اور قرض ادا کرنے میں مشغول ہوں۔اللّٰہ تعالیٰ تو فیق عطا فرمائے۔ بوقت رخصت ہارون رشید نے عقیدت میں ایک ہزاردینار کی تھیلی نذر کی۔ آپ نے فرمایا سلطان تم پر اس قدر نصحتوں کا کچھا اثر نہیں ہوا۔ میں نے راہ نجات بتائی تم مجھے مصیبت میں مبتلا کرنا جا ہتے ہو۔ ہارون رشید بيالفاظان كرب حدرود بإاورايين وزراء سے كہاواقع فضيل بن غياضٌ فرشتہ ہيں۔

آپ كا قيام مكم عظمه مين تهاايك قارى نے آپ كے سامنے سورہ فاتحه پڑھى آپ نے س كرباآ وازبلندنعره حق لكايا اورجال بحق مو كئے۔ آپ كى تاريخ وفات مرتبح الاول ١٩٧٥ ه ے۔ ام المونین حضرت خدیجہ الکبریؓ کے قریب مدفون ہیں۔حضرت خواجہ ابراہیم بن ادھم آپ کےخلیفہ ہیں۔

تفاتیس سال تک بکثرت عبادت وریاضت کی ۔ آپ کا ہروفت ذکرلا الہ الا الله مشغله تھا لیکن بغیر شیخ کے جلوہ محبوب سے محروم رہے۔ آپ نے بغرض بیعت حضرت خواجہ حذیف مرشی کی جانب رجوع کیا اور شرف بیعت حاصل کیا۔خواجہ حذیفه گوآپ کی ریاضت و عبادت کاعلم ہوا تو فرمایا دمهمبر ہ جومجاہرہ بلاواسطه اپنی خودی سے ہوا ہے وہ فائدہ مندنہیں ہے'' پیرومرشد کے اس ارشاد کے بعد تمیں سال تک پھرریاضت شاقہ کیں پیر کامل کی توجہ ہے چند دنوں میں کمالات باطنی حاصل کیے اور خرقہ خلافت پایا۔ آپ رئیس وامراء کی صحبت کومفر مجھتے تھے آپ کی مجلس میں عوام ہے بھی سوائے ذکر اللہ کے کوئی بات نہ ہوتی تھی۔ سترہ سال کی عمر کے بعد بھی بجز قضائے حاجات بے وضونہیں رہے آ پ نے حیات دراز یائی ایک سوتمیں سال کی عمر میں ۱۸ شوال ۹ ۲۷ ھاکو وفات ہوئی اور مزار شریف بصرہ میں ہے۔آپ کے مشہور خلیفہ حضرت خواجہ علوممشا درینوری ہیں۔

### حضرت خواجه علوممشا درينوري

آ پ کی ولا دت دینور میں ہوئی جو ہمدان اور بغداد کے درمیان واقع ہے۔ بغداد جو ان دنوں علوم وفنون کا مرکز تھا تعلیم وتربیت حاصل کی اہل بغدا د دولت مند کی وجہ ہے آپ کو كريم الدين منعم كہتے تھا سطبعت كنرم اور كى تھے۔ حاجت مندول كے ساتھ نہايت ہمدردی کا سلوک تھا جب ذکر الٰہی کا غلبہ آپ کی طبیعت پر ہوا تو تمام دولت اللہ کی راہ میں غربااورمساكين ميں تقسيم كردى۔

بعض روایات کےمطابق آپ کا خضر علیہ السلام سے ملاقات کا انفاق ہوا اور ان کی الماء سے ہی حضرت خواجہ مبیر ہ بھری کی جانب بغرض بیعت رجوع ہوئے۔ بیعت کے بعدآ پ کشرت مجامده اور ریاضات میں مشغول ہو گئے اور کم عرصه میں ہی کمالات باطنی حاصل کر لیے۔ان کے کمالات کے اعتراف میں حضرت ہیرہ بھریؒ نے فرمایا''اےعلو تمہارا کام علو کے ساتھ رہے گا میں اللہ تعالیٰ سے حیابتا ہوں کہتم میری جگہ پیشوا نے خلق ہو اور مخلوق کواپنے ہاتھ پر بیعت دؤ' کچھ و صے بعد انہوں نے اپنا لمبل جو بزرگوں کے سلسلہ

. مواغ خواد مصن الدين چشتي اجيري ادرادچشتیه مین آپ کی تاریخ وفات ۵ جمادی الاول ۱۲۲ هداور بغداد میں امام احمد بن صنبل کے پہلومیں مدفون ہیں۔سفینہ الاولیاء میں ۲۶ جمادی الاول ۲۶اھ کووفات ہونا کھاہے اور مزار شام کے سی پہاڑ میں ہے۔آپ کے مشہور خلیفہ حضرت حذیفہ مرشی تھے۔

## حضرت حذيفه مرسى

آپ کی ولادت مرعش میں ہوئی جودشق کاعلاقہ ہے۔آپ نہایت ذہین تھے قریب سات سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کرلیا تھا۔ سولہ اور اٹھارہ سال کی عمر میں علوم ظاہری کی يحميل كريك يقيرة بكى طبيعت مين سادگى اور دل مين خوف خدا تفاجب ذوق طلب بڑھاتو ہیرکامل کی تلاش کی۔ بلندیا پر ہزرگ حضرت ابراہیم بن ادہم بھی کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے ۔ کش ت مجاہدات ور یاضات سے چھم مہینہ کی قلیل مدت میں تمام کمالات باطنی حاصل كر ليے -حضرت خواجدابراجيم بن ادہم نے آپ كا مجامدہ د كيم رخرقد خلافت عطافر مايا اوران کے حق میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کی اور فر مایا حذیفہ بزرگان دین میں تمہارا مرتبہ اعلیٰ ہوگا۔ پیرومرشد سے اجازت لے کر رخصت ہوئے سیروسیاحت کے بعد فریضہ مج ادا کیا۔ بعدازاں حضور سرورعالم صلی الشعلیہ وسلم کے روز ہ اقدس نیر حاضر ہوئے آپ کے ذوق عبادت کا بیرعالم تھا ایک ایک کلام یاک رات دن میں پڑھا کرتے تھے ہروفت خوف خدا طاری رہتا اور گریدوزاری کرتے تھے انفرادیت کے قائل تھے۔ٹاٹ آپ کالباس تھا آپ کی کشرت گریدوزاری کاایک مشہورواقعہ ہے فریق فی الجنت وفریق فی السعیر اللہ نے ایک فریق کے لیے جنت اور دوسرے کے لیے دوزخ ارشاد فر مایا ہے۔ ندائے غیب سے آپ کوبہشت میں جانے کی خوشخری ملی۔اس خبر سے بہت سے لوگوں نے آپ کے دست پر اسلام قبول کیا۔ ۱۳ اشوال ٢٥٢ ه كووسال موا-آپ كامزار بهره ميں بے فواجه مير ه بصرى آپ كمشهور خليف ميں۔

## حضرت خواجه بهبيره بقرئ

آ پ بھرہ میں ۱۳۹ ھیں پیدا ہوئے۔سترہ سال کی عمر میں علوم ظاہری کی تحیل کرلی تھی۔شروع سے ہی درویشوں کی صحبت سے رغبت تھی۔ آپ کا رجحان علم باطن کی طرف

سوان خواج معين الدين چشتى اجميرى آ كيس كلام سے آپ يركيفيت ہوئى طارى ہوئى دوسرى جانب فورا بارش ہوگئى لوگوں كومصيبت سينجات ملي -

آپ کی وفات ۱۲ رزیخ الثانی ۴۸ مرسومین جوئی تھی عکه علاقہ شام میں مزار ہے۔ حضرت خواجه ابواحمه چشی آپ کے خلیفہ ہیں۔

# حضرت خواجه الواحر چشتی

آپ کی ولادت ۲۱۰ همیں چشت میں جوئی۔آپ کے والدمحرم کا اسم گرامی الطان فرسناقد ہے۔آپ کا سلسلمآ کھ واسطوں سے حضرت حسن من بن امام حسن سے ملتا ہے۔آپ کے والد ماجد چشت کے شرفاء اور اعمراء میں سے تھے چنانچہ آپ کی تعلیم و تربیت مخصوص انداز میں ہوئی۔ آپ کی عمر تقریباً ہیں سال تھی ایک روز اینے والد ماجد کے ساتھ شکار کے لیے نکلے جنگل میں شکار کی تلاش میں آپ والد ماجد سے جدا ہوکر دورایک پہاڑی مقام پر پہنچ گئے۔اس جگہ قطب وقت حضرت خواجہ ابواسحاق شامی کے ایس رجال الغیب کے درمیان تشریف فر ماتھ۔خواجہ ابواحمد کی نظر حضرت ابواسحاق کی نظر سے ملی کہ كائنات حيات مين انقلاب آگيا۔

نگاہ مرد موس سے بدل جاتی ہیں تفدریں

خواجدا بواحمد کو دنیا کی ہرشے سے بے رغبتی پیدا ہوگئی اور محبت الہی کا غلبداس درجہ طاری ہوا کہ سب کو خیر باد کہد کر حضرت اسحاق کی صحبت اختیار کی ۔ آپ نے چند ہی روز میں معرفت كمراحل طے كر ليے - آپ كوعلم لدنى سے الله تعالى نے نواز اتھا - آپ علانىياسرار غيبي بيان

شخ کی صحبت نے اسرار نیبی کے اظہار سے روکا۔

اسينه بيرومر شدى طرح ساع كاشوق تقااور عالم وجديين جس يرنظر يريتي وه كامل بوجاتا تقا ایک بارآ تش کده ہے گزرے وہاں آتش پرستوں کا جمع تھاجب آپ کودیکھا تو طنزیطور رسوال کیا کہ سلمان عام طور سے یہ کہتے ہیں کہ کلمہ گویرآ گ اثر نہیں کرتی ۔ کیا پر حقیقت ہے؟

ے پہنچاتھا حضرت خواجہ علوممشا دُکومرحت فرمادیا اور جانشین مقرر کیا۔ آپ کی وفات ۱۴ محرم ٣١٩ هين هوئي مزار دينوريس ہے۔ آپ كے تين خليفه بين خواجه ابواسحاق شاميٌ ، ابوعامرٌ

# خواجه ابواسحاق شامي چشتي

آپ ملک شام میں پیدا ہوئے۔آپ کالقب شریف الدین تھا قصبہ چشت میں تعلیم وتربیت حاصل کی۔آپ کوعبادت سے رغبت تھی عمر میں اضافہ کے ساتھ بیشوق بھی برھتا ر ہا آ پ کثرت عبادت وریاضت میں مشغول ہو گئے آپ روز ہ افطار کے وقت چندلقموں پر ا کتفا کرتے تھے اور پھرعبادت میں مشغول ہوجاتے۔آپ کا پیچال دیکھ کرلوگوں نے سب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا بھوک میں وہ نعمت ولذت یا تا ہوں کہ کسی چیز میں وہ نعمت و لذت ميسرنہيں ہوتی۔آپ نے تنہا عبادت ميں يەمحسوس كيا كه بغير شخ كے كمالات باطنى حاصل کرنامشکل ہے۔ندائے غیبی ہے آپ کوحضرات خواجہ علوممشا ددینوری کی خدمت میں حاضر ہونے کا اشارہ ملا۔ بغداد بھنچ کرحضرت خواجہ ممشا درینوری کی خدمت میں بیعت کے ليے حاضر ہوئے فواجه ممشاد وينورئ نے نام دريافت كيا تو آپ نے عرض كيا "بنده كو ابواسحاق شامی کہتے ہیں' خواجہ دینوریؒ نے فرمایا'' آج سے لوگ تہمیں ابواسحاق چشتی کہیں کے چشت کی مخلوق تم سے ہدایت یائے گی اور جولوگ تمہارے سلسلہ میں داخل ہوں کے

آپ كے بعدسب مشائخ اس سلسله سے چشتى كهلائے حضرت خواج ممشاد نے آپكو توجخصوصی ہے منازل سلوک وعرفان طے کرائیں خرقہ خلافت عطافر ماکرچشت روانہ کیا۔ آپ کی توجہ اور جلال کے بارے میں مشہور ہے کہ جو محض آپ کی صحبت میں چند لحات گزارتا پھراس سے گناہ كبيرہ سرز دنہ ہوتا۔ آپ كى كرامات كا ايك واقع ہے كم ایک عرصہ سے بارش نہ ہونے سے لوگ پریشان تھے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر د عا کے لیے عرض کیا آپ نے فر مایا مجلس ساع منعقد کروچنا نچی محفل ساع میں معرفت آ

عواغ خوابه معين الدين چشتي اجميري حفرت خواجہ فرمایا "بشک بدرست ہے۔آ گ مظروں کے لیے مخصوص ہے اور انہیں کو جلائے گی۔کلمہ کو پرآ گ ہرگز اثر نہیں کرے گی۔' یہن کرآ تش پرستوں نے کہااگریہ پج ہےتو آپاس آتش كده مين تشريف لے جائے۔حضرت خواجهُ نے اى وقت اپنامصلى بچھا كرنمازشروع كردى\_آتش پرستول في شعلول كوجر كاياليكن آگ كوئي اثر نه كرسكى \_آتش پرست اس كرامت كود كي كرششدروجران ره كاورب في اسلام قبول كركم تب كوست يربعت كى-

کم جمادی الثانی ۳۵۵ میں وصال ہوا۔ مزار چشت میں ہے۔ آپ کے فرزند حضرت خواجها بومحمرا بدال چشی آپ کے مشہور خلیفہ ہوئے ہیں۔

# حضرت خواجه ابومجمه ابدال چشتی

آپ كى شب عاشوره كوا٣٣ ھىلى ولادت بوئى \_آپكوا يخ والد ماجدحضرت ابواحمد چشی کے گھر پیدا ہونے کا شرف حاصل ہے۔جوایے وقت کے کامل ترین بزرگوں میں سے تھے۔ آپ نے آئکھ کھولتے ہی حقیقت ومعرفت کا ماحول پایا اور دینی اندازے آپ کی پرورش ہوئی اور تعلیم و تربیت مخصوص طور پر ہوئی۔ سن شعور کو پہنچتے ہی اپنے والد ماجد حضرت خواجہ ابواحد چتی کے دست حق پر بیعت کر کے کثرت مجاہدات وریاضات میں مشغول ہو گئے۔اسعرصہ میں آ معمولی غذااستعال کرتے تھے۔آپ کے چمرہ پراس درجہ نورتھاجس ک نظرآ پ کے روئے پر پرٹی گرویدہ موکرایمان لے آتا۔ کہتے ہیں جس جگہ آپ کا قیام تھا و مال كوئى غيرمسلم نهيس ر ما تھا۔ستر سال كى عمر ميں آپ كا وصال ااسم ھ ميں ہوا۔مهينوں ميں اختلاف ہے رہے الاول/ جمادى الثانى اور رجب كھا ہے۔ آپ كواپ والد ماجد حضرت ابو احمد چشتی سے خلافت و جاکشینی حاصل ہوگئ تھی۔اپنے بھانجے خواجہ ناصر الدین کوخلیفہ بنایا۔

# حضرت خواجه ناصرالدين چشتي ً

آب كى ولادت ١٣٥٥ مين موئى - آپ كا بورا اسم مبارك خواجه ناصر الدين ابو پوسف چشتی ہے۔ آپ کے والد ما جد کا اسم گرا می محمد سمعان تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام زین العابدین سے ملتا ہے۔

آپ نے اپنے مامول حفزت خواجہ محمد ابدال چشی کے پاس پرورش پائی اوران ہی کی تعلیم وتر بیت میں رہے عمر کے ساتھ علم عرفان ومعرفت کا شوق برط هتا گیا۔اللہ نے آپ کو گھر میں ہی وہ نعمت عطافر ما دی تھی جس کے لیے تشنہ کام محبت صحرا وبیاباں کی برخار راہیں طے کر کے شخ کامل کی اش کر یاتے ہیں۔ آپ نے اپنے ماموں حضرت خواجہ ابومحمد ابدال سے بیعت کی۔ بارہ سال تک خلوت میں کثرت سے مجاہدات وریاضات کیں۔خواجہ ابومحمد ابدال کے وصال کے بعد آپ مندارشا دات وہدایات پرِجلوہ افروز ہوئے اورسا لکان طریقت کی رہنمائی میں مصروف ہو گئے۔

آ ب بجین میں کلام یاک حفظ نہیں کریائے تھے۔اس کی پرطبیعت آ زردہ رہتی تھی۔ عالم باطمینانی کوختم کرنے کے لیے پیرومرشد کی روح سے مشورہ کیا۔ مرشد سے مدایت ملی کہا یک سوبار سورہ فاتحہ پڑھوآپ نے عمل کیا اور کلام مجید حفظ کرنے میں مشغول ہو گئے۔ فلیل عرصہ میں قرآن شریف حفظ کرلیا۔ مشہور ہے آپ شب وروز کی تلاوت میں کئی کلام ياك حتم كر ليتے تھے۔

وصال في قبل بڑے صاحبزادے خواجہ قطب الدین مودود کو تحصیل و تکمیل علوم کی وصیت فرما کراپنا جال نشیں مقرر کیا۔ آپ کی وفات ۹۵۹ ھیں ہوئی۔مزار چشت میں ہے۔

# حضرت خواجه قطب الدين مودود چشي

آ بىكى ولادت بسهم هيس موكى \_آ بنهايت ذبين تھے - چيسال كى عمر ميس كلام پاک حفظ کرلیا تھا۔ بعداز العلوم ظاہری کی مخصیل ویحمیل میں لگ گئے آپ علوم ظاہری ہے جلد فارغ ہو گئے اورعلوم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے۔اپنے والد ماجد پیرومرشد کامل کے حلقہ ارادات میں داخل ہوئے۔ کثرت مجاہدات وریاضات سے جلد ہی باطنی کمالات حاصل کر کے آپ کو ۲۷ سال کی عمر میں خرقہ خلافت عطا ہوا۔

آپ کی خوراک معمولی، کم کھانے اور فاقد سے رہنے کو پسند کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے'' درویش کوفاقہ کشی ہے کشائش حاصل ہوتی ہے'' کہتے ہیں مشائخ وقت آپ کے کمالات

# حضرت خواجه عثمان ماروقي

آپ کی ولا دت ۵۲۲ ه قصبه بارون ضلع نیشا بور میں ہوئی۔ آپ کا سلسانسب گیارہ واسطوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک پنتیجا ہے۔

آپ نے کم عمری میں کلام پاک حفظ کرلیا تھا۔علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد شوق عبادت بڑھااور کمال باطنی کی طرف متوجہ ہوئے تو قطب وقت بلند پاپیہ بزرگ حضرت خواجہ حاجی شریف زند کئی کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔تین سال تک ریاضت شاقہ کرکے کمالات باطنی حاصل کیے اورسلوک کی منزلیس طے کیس۔

صوفیاء کرام کابیان ہے کہ آپ نے اپنی عمر کے ستر سال کثرت مجاہدات وریاضات میں گزارے، روز ہر رکھنا آپ کا معمول تھا، چار پانچ روز تک کھانانہیں کھاتے تھے اور جب کھاتے تو بہت کم ۔ آپ کو کشف ارواح پر خاص عبور حاصل تھا جس پر نظر پڑتی صاحب کرامت ہوجا تا۔ آپ کی کرامت کا مشہور واقعہ ہے۔

ایک دفعہ حضرت خواجہ عثمان ہارو گئ کا گزراس مقام پر ہوا جہاں ایک ہڑا آتش کدہ تھا۔ یہ پر فضا مقام تھا چنانچہ آپ نے قریب ہی قیام فرمایا آپ روزے سے نتھے۔خدام نے افظار کھانے کا انتظام کیا۔ ایک خادم آگ لینے کے لیے آتش کدہ کی طرف بڑھا۔ ایک آتش پرست نے مسلمان کو قریب د کھے کرروک دیا خادم واپس آگیا اور پورا واقعہ عرض کیا۔ خواجہ ہارو گئی نے فوراً وضوفر مایا اور آتش کدہ کے قریب بھٹے کراس کے متولی سے جوایک کیا۔ خواجہ ہارو گئی ہے بیٹھا تھا مخاطب کر کے فرمایا تم لوگ آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس کی پستش کیوں نہیں کرتے جس نے آگ بیدا کی۔متولی آتش کدہ نے جواب دیا' آتش کی پستش کیوں نہیں کرتے جس نے آگ بیدا کی۔متولی آتش کدہ نے جواب دیا' آتش پرستی ہماری نجات کا باعث ہے اور آخرت میں دوز نے کی آگ سے محفوظ و مامون رہیں پرستی ہماری نجات کا باعث ہے اور آخرت میں دوز نے کی آگ سے محفوظ و مامون رہیں

تہ ہارے اس عقیدہ پر ہم اس وقت اعتراف کریں گے کہتم اپناہاتھ آگ میں ڈالواور آگ میں ہاتھ نہ جل سکے متولی اس سوال کا جواب دینے سے عاجز وقاصر رہااور خاموثی عواع نوابه مین الدین بختی اجیری کو قائل سے آپ کو کشف قلوب اور کشف ارواح پر خاص ملکہ حاصل تھا۔ آپ کے لیے مشہور ہے جو شخص آپ کی خانقاہ میں تین روز قیام کر لیتا وہ صاحب کرامت ہوکر نکلاً۔ آپ کے مریدین کی تعداد کشرت سے تھی۔ آپ کے شہور خلفاء کے اسم گرامی حسب ذیل ہیں۔

احضرت حاجی شریف زند فی ۲ حضرت شاہ سلیمان سے حضرت خواجہ عثمان رومی گا م حضرت خواجہ عثمان رومی کا مے حضرت خواجہ بدرالدین گا ۔ حضرت خواجہ بدرالدین گا ۔ حضرت ابوالنصر شکیمبال کا مے حضرت خواجہ شیخ جسین کا و حضرت خواجہ سبز پوش ۱۔ کے حضرت ابوالنصر شکیمبال کا مے حضرت خواجہ شیخ جسین کا و حضرت خواجہ سبز پوش ۱۔

# حضرت خواجه حاجي شريف زندفي

آپ موضع زندنہ بخارا میں پیدا ہوئے۔آپ کا پورانا م خواجہ منیر الدین شریف زندنی کا تھا۔آپ بھی ان خوش نفیب بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے آئی کھول کر معرفت اللی کا ماحول دیکھا اور اس میں پروان چڑھے۔آپ علوم ظاہری کی تحصیل و کمیل کے بعد اپنے والد ماجد قطب وقت حضرت مودود چشکی کے مرید ہوئے۔ مجاہدات اور دیا ضات سے کمالات باطنی عاصل کیا ہے۔ آپ خلوت پند تھے۔ چالیس سال بعد بیابان میں رہ کر عبادت میں مشغول رہے۔ درختوں کے چوں اور چلوں پر آپ بسر اوقات فرماتے۔ کہتے ہیں جو آپ کے سامنے کا بچاہوا کھالیتا مجذوب ہوجاتا۔

آپ نے چہرہ پرجاہ جلال نمایاں تھا۔لوگ خوف سے آپ کی جانب ندد کھتے تھے۔ تو حید کے مسئلہ پر آپ کو کمال حاصل تھا۔عبادت سے آپ کو بے صدر غبت تھی اور ذرا بھی اس سے خفلت نہ ہوتی اور وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (۵۲:۵۱) کا تھم ہروت آپ کے سامنے رہتا۔

آپ کے سامنے کوئی نفذ و زر پیش کرتا تو آپ فرماتے''م کو درویشوں سے کیا عداوت ہے کہتم ان کے سامنے وہ چیز پیش کرتے ہوجوخدا کی دشمن ہے۔'

آپ کا وصال ۵۸۴ھ میں ہوا۔ تاریخ اور مہینوں میں اختلاف ہے۔ ۲ رجب یا ۲ شوال بتائی جاتی ہے۔ اس طرح مزار بعض نے ملک شام اور وطن زندنہ میں لکھا ہے۔ ا حضرت خواجه عین الدین چشی خبری ار حضرت شیخ مجم الدین صغری سار حضرت شیخ سعدی لنکویی نام حضرت شیخ محمد ترک ً ۔

ان جاروں میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو فضیلت حاصل تھی اوران کی مریدی کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ فر مایا کرتے تھے 'معین الدین حسن محبوب حق ہے۔' کو نین حضرت امام حسین ؓ بن علی المرتضٰی کرم اللّٰہ و جہہ۔ (خزینۃ الاصفیا) جواہر فریدی میں بینسب نامہ ہے کچھاس طرح مذکور ہے۔

حضرت خواجه معین الدین بن غیاث الدین سنجری بن سید حسن بن سید طاہر بن سید عبدالعزیز بن سید ابراہیم بن امام محمد مبدی بن امام حسن عسکری بن امام تقی بن امام خیر مبدی بن امام حسین علی موی کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن حضرت امام حسین بن امیر المونین علی ابن طالب کرم الله وجهه ۔ تذکر ة السادات میں اس طرح دیا ہے۔

خواجه معین الدین بن سید غیاث الدین بن سید سراج الدین بن سید عبدالله بن سید عبدالله بن سید عبدالله بن سید عبدالکریم بن سیدعبدالرحل بن علی اکبر بن سیدابراتیم حسب معین الاولیاء مولف سیدامام الدین بن سید عبدالعزیز بن حضرت خواجه معین الدین بن سید غیاث الدین بن سید مجم الدین بن سید عبدالعزیز بن سیدابراتیم بن سیدادریس بن سیدامام موی کاظم بن حضرت سیدامام جعفر بن سیدامام حمد با قربن علی سجاد بن حضرت امام حسین -

#### نسب ما دری

خواج معین الدین بی بی ماه نور عرف بی بی ام الورع بنت سید داوُ دبن حضرت عبدالله حنبی بن سید حسل معنی بن سید مورث بن سید داوُ داول بن سید موی بن سید عبدالله غنی بن سید حسن مثنی بن سید علی کرم الله و جهد

خواجه معین الدین حضرت امام ام الورع بنت حضرت داوُ دبن عبدالله من بن سید زامد بن سید مورث بن سید داوُ داول بن سید موی بن سید عبدالله محض بن سید حسن مثنی بن سید امام حسن بن سید علی کرم الله و جهد عوانح خواج معین الدین چشتی اجمیری

اختیاری - حضرت خواجہ نے اس کو خاموثی کے عالم میں پاکراس کی گودہ بچہ لیااور قلنا باناد کو نبی بر داو سلاما علی ابراھیم پڑھتے ہوئے آگ میں داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گئے اور پھو دیر بعد سے صلامت مع بچے کے آگ سے فکل آئے اور دونوں میں سے کوئی بھی آگ سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا۔ جولوگ وہاں موجود تھاس جرت انگیز کرامت کود کھے کرمسلمان ہو گئے۔ اس میں آتش کدہ کامتولی بھی شامل تھا۔ وہی لوگ جو آتش پرست تھے حلقہ بگوش اسلام ہو کرانہوں نے آتش کدہ کو مسمار کر کے عالیشان مجر تقمیر کی ۔ آخر عمر میں آپ مکم عظم در لیف لے گئے اور گوشہ شیں ہوگئے۔ آپ کا وصال ۵یا ۲ سے اور گوشہ شیں ہوگئے۔ آپ کا وصال ۵یا ۲ سے سال کا دورار مبارک مکم عظم میں ہے۔

#### ملفوظات

- ا۔ جو شخص ان تین چیزوں کو دوست رکھتا ہے (۱) موت (ب) درولیثی (ج) فاقد۔ فرشتے اس کودوست رکھتے ہیں اور اس کے لیے بہشت ہیں جگہ مقرر کردی جاتی ہے۔
- ۲۔ قرآن مجیدکو پڑھنا چاہیے یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے اور دوزخ کی آگ کے لیے مخزلہ پردہ کے ہے۔
  - ۳- ایمان نگاہاوراس کالباس پر بیز گاری ہے۔
  - ٣- عدانماز كاتارك امام شافعي كزديك كافر إورلائق قل بـ
- ۵۔ روزی کمانے والا خدا کا دوست ہوتا ہے لیکن اسے پابندی سے احکام شریعت لازم
   ہے۔شریعت کی صدیے آگے قدم ندر کھنا چاہیے۔
- ۲- آخری زمانے میں امیر لوگ زبروست ہو جائیں گے اور عالم لوگ عاجز۔ اس زمانے میں تقالی خلقت پر سے اپنی برکت اٹھا لے گا،شہر و بران ہو جائیں گے، دین میں فساد واقع ہوگا۔ آپ کے مریدین کی تعداد بکثر ت ہے۔ خرقہ خلافت آپ نے صرف چار بزرگوں کو مرحمت فر مایا تھا۔ ان کے اساگرامی حسب ذیل ہیں۔

# خاندان كخضرحالات

ایک پرآ شوب زمانہ جس میں خلفائے عباسیہ کے طرح طرح کے مظالم ہورہے تھے۔ ہر فر داور خاندان پریشان ہو چکا تھا چنانچہ انہیں حالات کے تحت آپ کے جدامجہ بھی متاثر ہو کر ترک وطن پر مجبور ہوئے۔اصفہان عرب میں واقع ہے۔ ہجرت کر کے سنجر میں سکون یذ برہوئے۔

خواجہ بزرگ کے والدمحتر م حضرت خواجہ غیاث الدین چشتی کی ولا دت پاک ہنجر میں ہوئی'۔ الدین کی سریرسی میں عالم طفلی کی پرورش،تعلیم و تربیت اور خاندان کی دیگر خصوصیات ہے آ راستہ وہیراستہ ہوئے۔آپاعلی درجہ کے عالم و فاضل ہوئے اور اپنے وور کے ولی کامل بھی تھے۔خراساں کے بزرگوں میں آپ کا شار ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے دینیوی مرتبہ کے ساتھ دنیاوی دولت وٹروت کے ساتھ نوازا تھا۔ آپ کا وصال ۵۴۸ھ سیتان کےعلاقہ خرمیں ہوا۔ آپ کا مزار ہرخاص وعام کی زیارت گاہ ہے۔

آپ کی والدہ کا اسم گرامی بی بی ماہ نوروخاص الملکہ ہے۔ بی بی ام الورع ہے۔ آپ کے والدمحرر م کا نام داؤ دابن عبداللہ الحسنبلی جونہایت نیک ویاک سیرت بزرگ تھاور لوگ ان کاادب واحتر ام کرتے تھے۔

سواغ خواجه معین الدین چشتی اجمیری حضرت خواجه معين الدين بن حضرت غياث الدين بن احمد حسن سنجرى سيد حسين بن حفرت بجم الدين طاهر بن سيدخواجه عبدالعزيز حسين بن سيد مجرمهدي بن امام حسن عسكري بن حضرت خواجه ابراہیم بن امام نقی بن سید امام تقی بن امام علی مویٰ رضا بن امام مویٰ کاظم چونکه امام موی کاظم امام ہفتم از ائمہ عشر بیاندلہذا حضرت خواجہ صاحب رالیہہ کاظمی می گویندموی كاظم بن امام محرجعفر وبن حضرت امام محمد باقر بن حضرت امام زين العابدين بن سيدالشهداء امام بن حضرت على كرم الله وجهد الا قطاب فزينه الاصفياء سنه ولا دت ٥٣٧ ه لكها بـ

آپ کا اسم گرامی معین الدین ہے۔ والدین پیار سے حسن پکارتے تھے۔مشہور آپ کانام عین الدین حس ہے۔

آپ میں بھپن ہی سے خصوصی عادات واطوار نمایاں تھے۔ آپ کی طبیعت میں متانت وتنجيد گئتھی۔عام بچوں کی ضداور شرارت نتھی کے سل کود سے بھی رغبت نتھی۔

خواجہ معین الدین عید کے دن اچھے لباس میں عیدگاہ میں نماز کے لیے جارہے تھے اور راستہ میں آپ نے ایک اندھے لڑ کے کو دیکھا کہ چھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ بیر حالت د کھے کرافسوں ہوا چونکہ آپ کی طبیعت میں رحم و ہمدر دی تھی ، آپ نے فوراً اپنے کچھ كيڑے اتارے اوراس اندھے غريب كوپہنا دیتے اور اپنے ہمراہ عيدگاہ لے گئے۔

آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ آپ کے والداسے دور کے فرد کامل اور بڑے عالم تھے چنانچیآ پ کو تعلیم وتربیت کا بہترین موقع حاصل ہوا۔اس طرح آپ نے نو سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا۔ سنجر کے ایک کمتب میں تفسیر ، حدیث وفقہ کی تعلیم پائی۔ اس مخضری مدت میں آپ نے اچھی استعداد حاصل کرلی۔

آپ کے والد کا وصال وتر کہ

آ پ کی عمر ابھی چودہ یا پندرہ سال کی تھی۔شعبان ۵۴۴ھ میں آپ کے والد کا وصال ہو گیا۔ بیآ پ کے لیے صدم عظیم تھا۔ ابھی اس عم کے آنسوخشک نہ ہوئے تھے

## آب کے دور کے حالات

جس زمانے میں خواجہ پیدا ہوئے وہ دور مسلمانوں کے لیے بے صد خراب تھا۔سلطان سنجرتا تاریوں کے ہاتھوں بری طرح شکست کھاچکا تھا۔ خراسان میں تا تاریوں نے تباہی مجا دی۔خانقامیں مسارکر دی تمکیں مسجد اور مدرسوں کونقصان پہنچایا کتب خانے نذر آتش کردیے تھے۔ بستیاں اجاڑ دی کئیں اور نمیشا پور کے قتل عام میں اس دور کے جیدعلماؤں کافتل ہوا۔ان میں حضرت محدابن بمنی شافعی عبدالرحمٰن بن عبدالصمدامام قشیری کے نواسے احمد بن حسین کا تب ابوالبركات خرادى اورامام على صباخ وغيره صدباعلماءومشائخ برى بدردى سے شهيد كيے گئے۔

حضرت خواجه معين الحق والدين بن غياث الدين بن سيد كمال الدين بن سيد امام على رضاموسیٰ قاظم بن امام جعفر بن امام محمر با قربن امام علی زین العابدین سید۔

جب آپ مادر شكم ميں تھے گھر ميں رونق بركت اور رحمت كے آثار نماياں تھے۔ آپ کی جائے ولادت میں مورخین کا اختلاف ہے۔مقام سنجر جس کو کتب میں سنجر کھھا ہے پیداہوئے ۔ بعض کا خیال ہے آپ کی ولا دت مقام اصفہان میں ہوئی اور سنجان میں آ ب کی برورش ہوئی جو عام طور پر سنجر کہلاتا ہے۔ سند ولا دت میں بھی مورضین کا اختلاف ہے۔ ۵۲۷ھ ۲۵۰ مصل نے ۵۳۳ھ واور ۵۳۷ھ کھا ہے۔ ۵۲۷ھ کے لیکی نے تاریخ لکھی ہے:

مقتدائے شہ دین ہندستان سير عالم معين الدين ولي سال توليدش مجو بدرالمنير باز سرور عارف صوفي بخوال ليكن ٥٣٠ه ربعض متفق بين حسب مسالك السالكيس حفرت مودود چشتى كاوصال ۵۲۷ ہیں ہوا۔ اس طرح خواجہ معین الدین چشٹی کی ولا دت آپ کے تین سال بعد موئي \_ گلزارابرابه مين سنه پيدائش ۵۳۷ ه صفينه الاولياء مين ولادت ۵۳۷ ه تاريخ روضته سواخ خوابه معين الدين چشتي اجميري

آپ فقہ، حدیث، تفسیر ماعلم نحواور دیگرعلوم سے باریاب ہو چکے تھے کیکن آپ تو راہ حقیقت ومعرفت کے متلاثی تھے علم کی شمع نے منزل مقصود کی راہ دکھائی۔ سمرقند، بخارات عراق تشریف لے گئے۔ آپ نے ۱۵سال سے ۳۲سال تک علمی مشغلہ جاری رکھا۔

# حضرت غوث الأعظم سے ملاقات

بعض مورخین کا خواجہ بزرگ کی حضرت غوث پاک سے ملاقات میں اختلاف ہے تا ہم کشرت رائے ملاقات کے حق میں ہے غوث اعظم سے پہلی ملاقات بغداد میں ہوئی۔ غوث یاک نے آپ کود کھے کرفر مایا:

'' بیمردمقندائے روزگار ہے اور بہت سے لوگ اس سے منزل مقصود تک پہنچیں گئیں۔''

# خواجه بزرگ راه معرفت پر

حضرت ابراہیم قدوزیؒ نے عشق حقیق کی جوآگ سلگائی تھی رفتہ رفتہ شعلہ بن گئ۔
علوم ظاہری سے مزین ہوکر سمرقند سے واپس آکرآتش محبت کے لیے پیرکامل کی تلاش میں
کوہ و بیاباں سے گزر کرراہ کی صعوبتیں اور تکالیف برداشت کرتے ہوئے شہر شہر جادہ جادہ
قیام فر ماکر جب منیشا پورآئے تو قدم رک گئے اور محسوں ہوا کہ یہاں قلب کو تسکین ملے گ
اور دوح کی پیاس بچھے گی۔ حضرت ابراہیم قندوزیؒ نے جام معرفت کا ایک گھونٹ بلاکراس گیاس کو اور بڑھا دیا۔ اب بیشراب معرفت کا پیاساساتی معرفت کی تلاش وجبچو میں یہاں
سے آیا اور اس کے قدم رک گئے یہی قصبہ ہارون تھا۔

### بيعت اورقيام

قصبہ ہارون جونمیشا پور کے قریب واقع ہے چھوٹا سا قصبہ ہے مگر روحانی تجلیات کا مرکز تھا جہاں آفتاب قطبیت درخشاں تھا جوقلوب کونو رالہی سے منور کرر ہاتھا۔ بیدحفرت شخ عثمان ہارو کئی تھے جس سے لوگ علم وعرفان کا فیض حاصل کررہے تھے۔ آپ طریقت کے 40 \_\_\_\_\_\_ عواخ خوابه مین الدین چشی اجمیری که که مختر مه داغ مفارقت دی گئیں - اس طرح آپ والدین کی محبت ، شفقت اور سر پرتی سے محروم ہو گئے ۔

حضرت خواجہ غیاث الدینؒ کے تین صاحبزادے تھے۔ دو کے متعلق تفصیلات کی تذکرہ میں دیکھنے میں نہیں آئی۔ آپ کوٹر کہ پدری میں ایک باغ اور ایک پن چکی ملی تھی جس پرآپ بسراوقات فرماتے تھے۔

#### ايك مجزوب سے ملاقات اور انقلاب حيات

حضرت خواجہ یف وریثہ میں ہدر دی ، تواضع اور انکساری عاجزی اور ہر دلعزیزی پائی مقل ہے۔ بزرگوں کی صحبت اور درویشوں کی خدمت آپ کی عادت میں داخل تھی۔

ایک دن جب که آپ باغ کوسیراب کرر ہے تھے کہ حضرت ابراہیم قندوزی جومجذوب وقت تھادھر ہے گزرے آپ بنایت ادب واحتر ام سے خوش آ مدید کہااورا یک سایہ دار درخت کے بنچ تشریف رکھنے کوعرض کیا اور خوشہ انگور ہے ان کی تواضع کی حضرت قندوزی نے خوش ہوکراپی تھیلی ہے ایک کھل کا کلڑا انکالا اور اس کو دانت سے کتر کرخواجہ معین کو دیا۔ اس کے کھاتے ہی کیفیت بدل گئ اور آلائش قلبی دور ہوگئ ۔ و نیا سے نفر سے اور اللہ سے محبت پید اموگئ ۔ آپ اس درجہ متاثر ہوئے کہ باغ اور بن چی فروخت کردیے اور اس سے حاصل مشدہ رقم کوغر با ، فقر اء اور مساکین میں شرق تھیم کردی اور راہ محبت میں سفر اختیار کیا۔

# مخصيل علوم ظاهري

اس زمانہ میں مصر، قرطبہ، بغداد، سمر قنداور بخارااسلامی علوم وفنون کے دارالعلوم شہرت و عظمت کے مرکز تھے جہاں ہزاروں طلباء فیض علمی سے سرفراز ہوتے تھے چنانچہ آپ نے بھی اسی جگہ کا انتخاب کیا اور سفر کی تکلیف اور زحمت خندہ پیشانی سے برداشت کر کے سمر قند و بخارا تشریف لے گئے۔

مولا نا حمام الدین بخاری اورمولا ناشرف الدین صاحب شریف الاسلام جن کاشار بتبحر عالم اورمشہور اکابرین میں ہوتا تھا۔ ان کے ہاتھوں آپ نے دستار فضیلت بندھوائی اور علوم دیدیہ کاجبہ یہنا۔

میں اوب سے بیٹھ گیا۔

پھرارشاد ہوا''سورہ بقرہ پڑھ'

میں نے خلوص سے پڑھی۔

حَكُم بَوْاكُهُ `اكيس باردرودشريف پڙھ-''

میں نے سے دل سے برا ھا۔

بعدازاں پیر دمرشد نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کھڑے ہو گئے۔ آ سان کی طرف دیکھا اور فر مایا آ میں تخجے خدا تک پہنچا دوں۔ یہ کہہ کرمقراض وست میں لی اور میر نے سریر چلائی۔ بعدازاں کلا ہ چہارتر کی پہنائی اور گلیم خاص عطا کی اور ارشا د ہوا۔

بيته جاؤ

میں فوراً بیٹھ گیا۔

پھر فر مایا ہمارے خانوادہ کا ایک دن رات کے مجاہدہ کامعمول ہے۔

میں حسب ارشا دمشغول ہو گیا۔

میں دوسر بروز حاضر خدمت ہواتو فرمایا:

بیٹی جاؤا درا بیک ہزار بارسورہ اخلاص پڑھاور آسان کی طرف دیجے۔

میں نے حسب ارشاد سورہ اخلاص بریھی اور آسان کی جانب دیکھا فرمایا کہاں تک نظر

میں نے عرض کیا عرش اعظیم تک۔ پھرفر مایاز مین کی طرف و مکھ میں نے زمین کی طرف دیکھا فرمایا کہاں تک دیکھاہے میں نے عرض کیا تحت الغربی تک۔

پیشوااوررموز باطنی اور مکاشفات روحانی کے سبب بڑے عالم تسلیم کیے جاتے تھے۔ خواجہ بزرگ جب حضرت عثمان ہارو ٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے انہیں آپ میں وہ تمام صفات نظر آئیں جن کے آپ متلاثی تھے جوایک پیر کامل میں ہوتی ہیں۔ گزشتہ تجربات کی روشنی میں انہوں نے صداقت دیکھی طبیعت کے میلان اور درکشی نے خواجہ بزرگ و آمادہ کرلیا کہ اس شخ کامل کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔حضرت عثمان ہارو کی صاحب کمال بزرگ تھے۔کشف وکرامات سے خواجہ بزرگ کے خیالات وخواہشات کو جان لیا۔ ایک معرفت آ گیس نظر سے کیفیت دل بدل ڈالی۔ خواجہ نے حلقہ ارادت میں داخل ہونے کی درخواست کی حضرت خواجہ عثاثی نے جو ہراعلیٰ کو یر کھ لیا تھا فوراً قبول کر لیا اور بیعت ہے مشرف کیا۔

آپ کی بیعت انصالی ہے بعض تذکرہ نویسوں نے اٹکار کیا ہے۔ رسالہ ''انیس الارواح'' جوآپ سے منسوب ہے۔بعض مورخین اور تذکر ہ نولیں اسے

حالات سے اندازہ موتا ہے کہ اس وقت خواجہ عثان مارو کی بغداد میں ہی تشریف فرما تھاور بغداد میں ہی بیت ہے مشرف ہوئے۔

يه دعا گوشهر بغدا دميس حضرت خواجه جنيدٌ کي مسجد ميس گيا جهال حضرت خواجه عثمان ہارو کيُّ تشریف فر ما تھے اور اس وفت کے عالی مرتبت شیوخ بابر کت مجلس میں موجود تھے۔ سرنیاز جھکا کرادب سے بیٹھ گیا۔

بيرومرشدنے فرمايا:

"دورکعت نمازادا کر''

میں نے میل ارشادی۔

#### کر مان

یہاں آپ نے شخ احدالدین کر مانی سے ملاقات کی ۔ بعض مورضین نے خواجہ بزرگ کا شخ احدالدین کر مائی سے ملاقات کی۔ بعض مورضین نے خواجہ بزرگ کا معین الدین کر مائی سے خرقہ خلافت حاصل کرنا لکھا ہے۔
معین الدین 'نے شخ احدالدین کر مانی کا ابتدائی دور تھا اور خواجہ بزرگ بھی اس وقت درجہ کمال حضرت شخ احدالدین کر مانی کا ابتدائی دور تھا اور خواجہ بزرگ بھی اس وقت درجہ کمال کو نہیں پہنچے تھے اس لیے قرین قیاس ہے کہ دونوں بزرگوں نے ایک دوسرے سے فیض حاصل کیا ہویہ دونوں معرفت کی شعیر تھیں راہ طریقت پر چلنے والے بیصاف و پاک دل بزرگ ایک دوسرے سے ملنے میں بھی کمتری یا برتری محسوس نہیں کرتے تھے بلکہ ایک دوسرے سے ملنے میں بھی کمتری یا برتری محسوس نہیں کرتے تھے بلکہ ایک دوسرے سے ملنے میں کموں نہیں کر دوسرے سے ملنے میں کھی کمتری یا برتری محسوس نہیں کرتے تھے بلکہ ایک دوسرے سے ملنے میں کموں حاصل کرتے تھے۔ (مولف)

خواجه بزرگ میسال پیرومرشد کی خدمت اور سیاحت میں

حضرت خواجہ معین الدین کواپنے پیروم شدسے بے حدعقیدت و مخبت تھی ان کی خدمت کو عظمت اور باعث برکت مجھتے تھے۔ پیروم شد کا بستر تو شہ مشکیزہ و دیگر ضروری سامان اپنے کندھے پر اٹھائے شادال و فرحال اپنے مرشد کے قدم کو راہ منزل عرفان تصور کر کے اپنی آ تکھیں بچھارہے تھے۔

# سفرحر ملين شريف

اس سفریس ایک مقام پر قیام ہواجہاں صوفیوں کی ایک جماعت دیکھی جومقام فنامیں بہنچ کر عالم جیرت میں تھی ہیلوگ اپنی ہستی سے بے خبر یاداللی میں محو تھے۔ چندروز ان کی صحبت میں رہے۔

مکہ معظمہ پہنے کرخانہ کعبہ کی زیارت کی اور طواف کیا۔ اس دوران حضرت خواجہ عثان ہارو کی نے خواجہ بزرگ کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سپر دکیا اور بیت اللہ شریف کے پہنا کے نیچ خواجہ معین الدینؒ کے لیے مناجات کی ۔غیب سے ندا آئی ہم نے معین الدینؒ کو قبول کیا۔

ارشاد ہوا پھرا یک ہزار بارسورہ اخلاص پڑھ۔ میں نے تعمیل ارشاد کی۔

کچه نظر آیا نه پھر جب تو نظر آیا مجھے جس طرف دیکھا مقام ہونظر آیا مجھے

فرمایا کھر آسان کی جانب دکھ میں نے آسان کی طرف دیکھا دریافت فرمایا کہاں تک دیکھا ہے۔ میں نے عض کیا حجاب عظمت تک۔ ارشادہوا''آ تکھیں بند کر۔'

> میں نے آئیس بند کرلیں۔ فرمایا'' کھول''

میں نے آئی کھیں کھولیں۔

بحرائگلیاں دکھا کرفر مایا کیا نظر آتاہے۔

میں نے عرض کیا اٹھارہ ہزارعالم میرے سامنے ہیں۔

فرمایا تیرا مقصد حاصل ہوا بعدازاں ایک اینٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کو

اٹھاؤ۔ حسب ارشاد میں نے اٹھایا تواس کے نیچے کچھ دینار نگلے۔

فر مایا ان کولے جا گرغر ہاءاور مساکین میں تقسیم کردے۔

میں نے عمیل حکم کی اور پھر حاضر خدمت ہوا۔

ارشادعالی ہوا چندروز ہماری صحبت اختیار کر۔

میں نے عرض کیابسر وجیثم حاضر ہوں۔

خواجہ بزرگ اپنے پیر دمرشد کی خدمت میں حاضررہے۔ بعدازاں چندمشا کے سے ملاقات ملاقاتیں ہوئی۔ بغداد میں شخ ابونجیب جو بے نظیر نقیہ عالم ادر بلندیا یہ بزرگ تھے ملاقات ہوئی۔ حضرت شخ شہاب الدین سہر دردی سے بھی ملاقات ہوئی جو ابتدائی مراحل میں تھے دونوں نے ایک دوسرے سے فیض صحبت حاصل کی۔

چندروزان کی صحبت سے متنفیض ہوئے ان کی پہلی نصیحت تھی کہ اے درویش جو کچھ تخصے حاصل ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کر، ونیا کی دولت اپنے پاس نہ رکھنا اس عمل سے خدا کا دوست بن جائے گا جو پچھ حاصل ہوا ہے شاوت سے حاصل ہوا ہے۔

قيام سيوستان

خواجہ معین الدینؓ فرماتے ہیں کہ اپنے پیر ومرشد عثمان ہارو کی کے ہمراہ سفر میں تھاسیوستان میں ایک صومعہ نظر آیا یہاں ایک بزرگ شخ صدر الدین مجمد احد سیوستا کی رہا کرتے تھے عذاب قبر کے ڈرسے بے حدرویا کرتے تھے عذاب قبر کے ڈرسے بے حدرویا کرتے تھے۔

(تفصیل ایک بزرگ کے رونے کے بیان میں تعلیمات خوابہ اعظم میں دیکھیں۔)

سفردمشق

خواجہ بزرگ نے فرمایا ایک دفعہ میں خواجہ عثان ہارو فی اور شیخ احدالدین کرمائی مدینہ منورہ کی طرف سفر کرر ہے تھے کہ دشق میں پہنچ۔ دشق کی محبد کے قریب بارہ ہزار پیغمبروں کے مزارات میں بیم متبرک سرزمین ہے۔ ان مزارات کی زیارت کی اور بزرگوں سے ملاقات کی۔ان میں ایک بزرگ کا نام محمد عارف تھا۔

ایک دن خواجہ عثمان ہاروئی شخ احدالدین کر مائی، محمد عارف اور دعا گو دمشق کی مجد میں بیٹھے تھے چنداور درویش حضرت محمد عارف ؒ کے پاس بیٹھے تھے یہ درویشوں کی مستھی حضرت محمد عارف ؒ نے کہا:

روز قیامت درویشوں کومعدور مجھا جائے گا اور مالداروں سے حساب ہوگا اور گناہوں کے بدلے انہیں سزا ملے گی۔ایک شخص کو یہ بات بجیب معلوم ہوئی اور کہنے لگا آپ جھے کتاب میں یہ بات بتا دیں تو یقین کرلوں گا ور نہ درست نہیں سمجھتا۔ حضرت محمد عارف کو کتاب کا نام معلوم نہیں تھا مراقبہ کیا تا کہ اس کتاب کا نام معلوم نہیں تھا مراقبہ کیا تا کہ اس کتاب کا نام معلوم نہیں تھا مراقبہ کیا تا کہ اس کتاب اس معلوم نہیں تھی مور شخص حضرت محمد فرشتوں سے دکھادے چنانچہوہ کتاب اس محفل کے سامنے آگئی۔ یہد کھے کرو شخص حضرت محمد عارف کے قدموں میں گریز ااور کہنے لگا بے شک مردان خداا یہے ہی ہوتے ہیں۔

پھرمدیند منورہ مینیچاوررسول مقبول صلی الشعلیہ وسلم کے روضہ اقد س میں حاضر ہو کر شرف زیارت حاصل کیا۔ پیر ومرشد نے فر مایا سلام عرض کریں خواجہ نے باخلوص اسلام علیم یا رسول اللہ عرض کیاروضہ اقدس سے آواز آئی:

"وعليكم السلام يا قطب المشائخ بروبح" جب حضرت شيخ نے بير آ وازسني تو فر مايا تيرا مقصد حاصل موااور درجه كمال كويہنج گيا۔ (انيس الارواح)

سفر بدخشال

بدخشاں پہنچ کر ایک بزرگ جوحضرت خواجہ جنید بغدادیؒ کے پوتوں میں سے تھے ملاقات ہوئی ان کی عمر ایک سوچالیس سال تھی۔عرصہ سے گوشنی اختیار کر لی تھی ان کے ایک پاؤں نہیں تھا۔ سبب دریافت کیا تو فر مایا ایک بارنفس کی خواہش سے یہ پاؤں جمرہ سے باہر نکلا تو یہ ندا آئی کہ اے مدعی بہی عہد تھا جوتو نے فراموش کر دیا چھری پاس تھی اسی وقت پاؤں کا نے کہ کی جد کے ایک وقت پاؤں کا نے کہ کے دیا گواس واقعہ کو چالیس سال کا عرصہ ہو گیا مگر بے حد پریشانی میں گرفتار ہوں کہ روز قیامت درویشوں کو کیسے منہ دکھاؤں گا۔

سفر بخارا

اپنے پیرومرشد کے ہمراہ یہاں آ کرشیوٹ سے ملے۔خواجہ بزرگ نے فرمایا کچھ بزرگ دوسرے عالم میں تنصان کی صفات وخوبیاں بیان سے باہر ہیں۔ دس سال سفر وسیاحت کے بعد بغداد میں اعتکاف کر کے چندروز بعد پھر پیرومرشد کے ہمراہ مزیددس سال کاسفرکیا۔

قيام اوش

خواجہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان ہارو کی اور ایک درولیش ہمراہ سفر سے شخ بہاءالدین اوثی کے پاس پہنچے بیعالی مرتبت بزرگ تھے واصلان حق میں بیطریقہ تھا کہ کوئی شخص ان کی خانقاہ سے مایوں نہ جائے۔اگر کوئی برہند مجتاح آتا تو ان کوعمدہ ونفیس کپڑے دے دیے اللہ غیب سے ان کواور کپڑے عنایت فرمادیتا۔

احکام (۹) مون کوکی کا آزار ہونے نہ یائے (۱۰) قذف (۱۱) کسب (۱۲) فضیلت دختر ان (۱۳) خرابی شهرت (۱۳) زمانے کے موافق رہنا (۱۵) کشتن جانورال (۱۲) حرمت معجد (۱۷)

مال کوجع کرنے کی خرابیاں (۱۸) از ان (۱۹) موسن (۲۰) مسلمانوں کی حاجت روائی (۲۱) ہوم

آ خرت (۲۲) یا دموت (۲۳) مساجد میں روثنی (۴۴) درویشوں کی خدمت (۲۵) حاکم جابر

کی نگهداشت (۲۲) حاکم کی تو قیر دمنزلت (۲۷) توبهاال سلوک (۲۸) دراز آشین \_ دراز کرتا

اورشرعي لباس كااستعال يعني لباس فقراء

انيس الارواح، وليل العارفين، فوائد الساللين اور راحت القلوب حيارول رسالے ملفوظات خواجگان چشت کے نام مشہور ہیں۔مولا ناحمید قلندرادر دیگر حضرات نے ان ملفوظات سے انکار کیا ہے۔ملفوظات حضرت نصیرالدین چراغ دہلوی مرتبہ مولانا حمید قلندر کا اعتراض ہے كمان ملفوظات ميس بهت ك التي إتين درج بين جوان بزرگون كے ارشادات كے منافى ميں۔ ہماری رائے میں ان مفوطات سے میسرتوا نکارنہیں کیا جا سکتا ہے۔اس لیے کہ

پیر و مرشد کے حکفہ مریدین میں ہدایت کے لیے چند کلمات ضرور ا دا ہوتے ہیں۔ مریدین از را ہ عقیدت ان ارشا دات کومحفوظ کر لیتے ہیں جواس سلسلہ کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں البتہ ان چاروں ملفوظات میں شدت جذبات وعقیدت کے تحت منقول میں تبدیلی کے اندیشہ کا امکان ہے چونکہ ان ملفوظات کوا حادیث کا درجہ نہیں دیا جا سکتا جس کومن وعن تشکیم کرایا جائے ۔مولف نے نبیرہ خواجہ معین الدین چشتی کے ذی علم حضرات اور مولف عطائے رسول سے اس سلسلہ میں تصدیق جا ہی ان حفرات نے بھی ملفوظات کوموجودہ حالت میں سیجے تشکیم کرنے ہے اٹکار کیا ہے۔ مولف نے اس سے یہ نتیجہا خذ کیا کہ جو با تیں خلاف شریعت ہوں ان کو پیچے تصور نہ کیا جائے اس کیے کہ یہ ہزرگ سنت نبوی سے سرموتجاوز نہ کرتے تھے۔ (مولف )

# خرقه خلافت وجاسيني

خواجه بزرگ کواپن پیرومرشد سے بے مدعقیدت ومجبت تھی اور سفر وسیاحت میں ہیں سال تك پيروم شدكارخت خواب اورياني كى چھا گل سر پر ركھاا ہے آ رام كى نسبت خدمت بير ومرشدكو

48 مواغ خواجه هين الدين چشتي اجميري اس کے بعد بی گفتگو ہوئی کہ مجلس میں جوموجود ہیں اپنی اپنی کرامات کا اظہار کریں۔ خواجہ عثان ہارونی نے مصلے کے نیچے سے سونے کی مکڑیاں نکالیں درویش کو دیں اور درویشوں کے لیے حلوہ لانے کو کہا۔

پرشخ احدالدین کر مانی نے بھی ایک لکڑی پرجوان کے قریب پڑی تھی ہاتھ مارا بھکم خدا بوری لکڑی سونے کی بن گئی۔

مراس دعا گو (حفرت خواجہ بزرگ ) نے پیروم شد کے ادب کی وجہ سے کرامت کے اظہار کی جرات نہ کی۔ مرشد نے فر مایا اس کا ہے ادبی سے تعلق نہیں ،تم خاموش مت رہو۔ خواجہ عین الدین نے کمبل کے نیچ سے جارقرص نکا لے اور قریب ایک درویش کو جوفاقہ سے

ایک درولیش اور حفرت محمد عارف ؒ نے کہا کہ درولیش میں جب تک اتنا کمال نہ ہواس کو درویش نہیں کہنا جاہیے۔

#### سنجار میں آید

آپ نے سنجار آ کر چیخ عجم الدین کبریؓ سے ملاقات کی اور پندرہ روز ان کے پاس قيام كيا\_ حضرت غوث اعظمٌ كا وصال ٢١٥ه مين موا\_خواجه معين الدينُ ٥٦٢ه بغداد تشريف لے گئے۔

#### واليهى بغداد

ا کی طویل سفرختم کر کے حضرت خواجہ عثمان ہارو کی اعتکاف میں بیٹھ گئے اور خواجہ بزرگ کو چاشت کے وقت حاضر ہونے کو کہا تا کہ خواجہ بزرگ آپ کے ارشادات قلم بند کریں چنا نچیخواجہ بزرگ ٌروزانہ حاضر خدمت ہوتے۔مرشد کے ارشاد عالیہ قلم کرتے اس طرح الله أيس عالس كم مجموع كانام "أنيس الارواح" ركها-

#### اليس الارواح

اس میں مندرجہ ذیل اٹھائیس مجالس ہیں (۱) احکام ایمان (۲) منا جات حضرت آ دم (٣) احكام اسلام (٧) كفاره نماز گزشته وصلوة كسوف خسوف تمس وقمر (٥) فضيلت تہارے سلسلہ میں داخل ہوں گے چشتی کہلائیں گے۔

حضرت خواجہ معین الدین چشی بھی اس سلسلے سے بیں۔ پچھ لوگوں نے آپ کے چشت میں قیام فر مانے سے آپ کوچشی لکھا ہے چنانچہ بیغلط ہے۔ (تذکرۃ العابدین)

#### بمدان

بغداد سے ہمدان پہنچ کر بوسف ہمدانی جن کاوصال ۲۵ رجب ۵۲۵ ھ میں ہوا معتلف ہوکر فتو حات روحانی حاصل کی۔

#### تبريز

یہاں حضرت خواجہ ابوسعید تیریزی جو حضرت جلال الدین تیریزی کے پیرومرشد ہیں بڑے عالی مرتبہ شخ تھے ملاقات ہوئی۔

#### منا

یہاں آپ نے شخ ابوسعیدابوالخیڑ کے مزار پرفتو حات روحانی حاصل کی۔

#### خرقان

حضرت شیخ ابواکسن خرقا کی کے مزارانوار پر حاضر ہو کرفیض روحانی حاصل کیا۔ (الہتو فی ۴۳۵ ھ)

#### استرآ باد

یہاں سے حضرت شیخ نا صرالدینؓ سے ملاقات ہوئی جوجلیل القدر ہزرگ تھے جن کو دو واسطوں سے حضرت بایزید بسطا میؓ سے نسبت حاصل تھی ان کی صحبت میں فیض معرفت حاصل کرتے رہے۔ ہرات کا سفرشیخ الاسلام حضرت عبداللّٰدانصاری مقبرہ میں رات کوقیا م فرمائیں۔ 50 \_\_\_\_\_ نواغ خواجه مين الدين چشتي اجميري

ترجیح دی جس قدر جینے عرصه آپ اپنے بیرومرشد کے قریب رہ دوسروں کو کم مواقع ملتے ہیں۔
فرزند خلف روحانی وہی ہے جوگوش وہوش میں اپنے پیرومرشد کو جگہ دے اور اپنے تجره
میں ان کو لکھے اور انجام کو پہنچائے تا کہ کل قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو۔ (انیس الارواح)
آپ کی عمر باون سال کی تھی جب آپ کے پیرومرشد نے خرقہ خلافت مخصوصه مرحمت
فر مایا اور اپنا سجادہ نشین مقرر فر مایا۔ آپ کو ایک عصام صلی خرقہ خلای چو بیں عطافر ما کر ارشاہوا
یہ تیر کات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کہ ماری یادگار دے دینا۔ بعد از ال خواجہ مین اللہ ین کو سینے ہے لگایا اور مہدایت فر مائی ''اے معین اللہ ین کو سینے ہے دور رہنا کس سے محمح
وخواہش نہ رکھنا''اس طرح خواجہ بزرگ کو دینی اور دنیا وی رحمتوں اور نعمتوں سے سرفر از فر ما کر رخصت کیا اور فعد احافظ کھا۔

# ہندوستان سے چشتیوں کا پہلا تعلق

محمود غزنوی بزرگوں کا ادب واحترام کرتا تھا اور عقیدت مندتھا۔ حضرت ابوالحن خرقانی سے دعائیں کرار ہاتھا۔ دوسرے بزرگ حضرت خواجہ ابو محمد چشتی تھے۔ یہ مشیعت الہی تھی اس نے چشتیہ سلسلہ کو یہاں کے لیے منتخب فر مایا۔ سب سے پہلے جس شیخ چشتی نے دعائیں فر مائیں اور ذات بابر کت سے محمود غزنوی کی پشت پناہی فر مائی وہ ذات گرامی خواجہ ابو محمد چشتی تھے اور علامہ مولا نا حاجی ' دفضحات الانس' میں لکھتے ہیں:

'' جس وقت سلطان محمود سومنات کی طرف گیا ہوا تھا خواجہ ابو محمد کو اشارہ غیبی ہوا کہ اس کی مدد کے لیے جائیں وہ ستر برس کی عمر میں چند درویشوں کے ساتھ روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر بنفس نفیس جہاد میں شرکت فرمائی۔ (تاریخ دعوت وعزیمت ۲۳ صدسوم)

### چشتی کہلانے کی وجہ

جب حضرت ابُواسحاق خواجہ شامیؒ نے بغداد پہنچ کر حضرت خواجہ علوم مشادد ینوریؒ کی خدمت میں حاضر ہوکر سلسلہ بیعت کیا حضرت ممشادد ینوریؒ نے نام دریافت کیا آپ نے عرض کیا بندہ کو ابواسحاق شامیؒ کہتے ہیں۔حضرت خواجہ دینوریؒ نے فرمایا آج سے لوگ مہیں ابواسحاق چشی کہیں گے۔ چشت کی مخلوق تم سے ہدایت پائے گی اور جولوگ

# خواجهاعظم كوولايت مند

آپ كے ہمراه حضرت فقاب الدين بھى تھے۔ مَدَ عظمه ميں فريضہ جج اداكرنے كے بعدایک عرصه تک مدینه منوره میں مشغول عبادت رہے چنانچدایک روز آپ کو در بارسرور كائنات بالرت وفي

ا معین تو میرے دین کامعین ہے ولایت ہند تجھ کوعطا کی وہاں کفر وظلمت پھیلی ہوئی ہے تو اجمیر جاتیرے وجود سے ظلمت و کفر دور ہوگی اور اسلام رونق

يدبشارت جهال س كرآب بهت مرور موئ جيران بھي تھے كدا جمير كون سامقام ب اورکس ملک میں ہے جبآ پورودو وظائف سے فارغ ہو گئے تو عالم خواب میں حضور سرور كائنات صلى الله عليه وسلم كى زيارت كاشرف حاصل هوااورآ پ كوشهرا جمير كاتحل وقوع وكھايا اورايك انار بہتتی عطافر مایا۔

### آ ب کے خطابات

حضرت خواجه اعظم کےمشہور خطابات عطائے رسول، سلطان الہند، غریب نواز خواجه اجمير خواجه بزرگ بندالولي، يَا بُ رسول في الهند -خواجه قطب الدين بختيار كا كُنّ نے ان کو ملک المشائخ سلطان الساللين،منهاج المتقين ،قطب الاولياء،ختم المهتدينك لقب سے یا دکیا ہے۔

## آ ب کالقاب

سيدالعابدين، سلطان العارفين، امام العاشقين، بريان الاصفاء معين الاولياء ـ

آپ نے چندروز قیام فرمایا بہال کے حاکم محمد یادگارکوتا ئب اور مرید کیا۔

حفرت شخ عبدالواحد جوشخ نظام الدين ابوالمويد کے پيرومرشد بيں ملا قا ت ہوئی ۔

### اسفر حربين اوراصفهان مين قطب صاحب كابيعت مونا

خواجه بزرگ نے اپنے بیرومرشدے رخصت ہو کر مخلوق سے علیحدہ قیام کرتے ہوئے اوش سے گزر کر اصفہان تشریف الائے یہاں حضرت سینے محمود اصفہائی سے ملاقات ہوئی۔ حضرت قطب الدين شخ مجود اصفهائی كے معتقد تھے اور ان سے بیعت ہونے كا ارادہ بھی تھا کیکن جب خواجہ بزرگ سے ملاقات ہوئی تواس درجہ گرویدہ ہو گئے کہ دست پر بیعت کی اور آپ کے ہمراہ دینے گئے۔

جب اصفہان سے حضرت خواجہ بزرگ کی روائلی ہوئی ان کے ہمراہ حضرت خواجہ قطب الدینٌ بھی تھے۔ حرمین کی جانب سفرتھا ایک روز مسج بعد نماز فجر ایک شہر میں یہنچ۔ایک صومعہ میں ایک بزرگ نہایت ٹحیف و کمزور عالم حیرت میں کھڑے ہوئے تھے۔ ا یک ماہ میں ایک بارعالم صحومیں آئے۔ ونوں حضرات نے سلام کیا اور جیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ بزرگ سی محد اسلم طوی کے فرزند تھے۔ تمیں سال سے عالم تخیر میں ڈو بے ہوئے تھے۔ انہوں نے نصیحت فرمائی کہ میدان طریفت میں قدم رکھنے کے بعد ضروری ہے کہ ہوائے نفس سے دنیا کی جانب رغبت نہ ہواور مخلوق سے دوری جو پچھ ملے اس کو صرف کردے۔ بجو حق تعالی کسی کی جانب متوجه ند ہو۔

آب نے خواجہ قطب الدین کو ۵۸۵ صین خواجہ ابواللیث سمر قندی کی مسجد میں بیعت سے سرفراز فر مایا۔اس مجلس میں حضرت شیخ شہاب الدین سہرور دی ٌحضرت شیخ داؤو كر ما كُي ، شِّخ بريان الدين محمد چشتى أورشِّخ تاج الدين محمد اصفها كي جيسے بزرگ موجود تھے۔

۵۸۲ هيس آپ بغداد سے روانه ہوئے۔ آپ کے ہمراه مريدين اور خادم تھے۔ يہ خچوٹا سااہل اللّٰد کا قافلہ اسلامی متانت و وقار کے ساتھ فقیرانہ انداز میں اپنی منزطیں طے کر ر ہاتھا۔آ بان اہل اللہ میں مانند ماہتا بے تھے۔آ پ کے جاں نثار ستاروں کے جھرمث کی طرح آپ کے اردگرد تھے۔ کندھے پر کمان پشت پر ترکش ڈالے اور ہاتھ میں عصائے لیے سرگرم سفر تھے جس مقام پرنماز کا وقت ہوتا تو حید پرست حسب موقع وکل وضو یا تیم کر کے اذان دے کر باجماعت نماز ادا کرتے۔

وحدانيت ير ايمان ر كف والا حيوانا سا قافله كيكن ممل اور جامع كوه دشت وادى اورمیدان سے گزرتا ہواا پی منزل پر دعوت حق کے لیے گامزن تھا۔ یہ قافلہ دن میں آفاب کی تابانی میں سفر کرتا تو رات کو ماہتا ہی روشنی میں مصروف عبادت رہتا۔

حضرت خواجہ معین الدین چشتی پنجاب میں مع اسینے ہمراہیوں کے داخل ہوئے اور دریائے راوی کوعبور کیا۔ لا ہور میں آپ نے حضرت سین زنجائی (جوحضرت شیخ سعد الدين حويد كے بيرومرشد ہيں) سے ملاقات كى۔

آ پ نے حسب ہیان مسا لک الساللین دو ہفتہ اورحسب تح برینڈ کرۃ الاولیاء دو ماہ حضرت مخدوم علی ہجو ہری ؓ الملقب بہ کنج بخش ؒ کے مزار پراعتکا ف کیا جوشہر سے باہر واتع ہے۔حضرت منج بخش جن کا وصال ۲۵م ھایا۲ مر میں ہوا۔اینے زمانے کے بلند پایہ عالم اور عابد تھے۔ اپنی حیات مبارکہ تبلیغ اسلام اورمخلوق کوفیض پہنچانے میں گزاری چنانچه حضرت خواجه معین الدین چشی نے بھی مزار پرانوار سے فیض وبر کات روحاني حاصل كيا اورروا نكى يوبل في البدية شعركها:

# آپ کی آ مدسے بل ہندوستان کے حالات

خواجہ صاحب علی اس سرز مین میں آئے سے قبل ہندوستان کے مذہبی، ساجی اور سیاس حالات برترین تھے۔ ویے یہاں لوگ وحدانیت کے بھی قائل تھے۔ کچھ لوگ عبادت کے لیے آبادی سے دور چلے جاتے تھے عوام سے رابطہ ندتھاان کی روحانیت ان کی ذات تک ہی محدود رہتی تھی۔ رفتہ رفتہ لوگوں میں دیوی دیوتاؤں اور جیا ندسورج کی پرستش شروع ہوگی نیز شخصیت پرسی آئی۔ان کو دیوی دیوتاؤں کے انداز میں پوجا جانے لگا۔ نوبت یہاں تک پیجی کہ جانور، درخت، سانپ، بچھواور گوبر کی پوجا ہونے کئی۔اوہام پرستی عام تھی جب مذہبی حالات بگڑ ہے تو اخلاقی اور ساجی زندگی کامتاثر ہونالازمی تھا۔ مذہبی اورروحانی اثرات کا کم ہونا اخلاقی اور ساجی پستی لانا ہے چنانچہ ساج ذات یات کے فرقوں میں بٹ گیا اور او کچ نیچ چھوت چھات کا دور قائم ہو گیا۔ او کچی ذات والوں نے بیچی ذات والوں کوانتہائی کمزوراور ذلیل مجھنا شروع کردیا یہاں تک کہ کم ذات والوں کا سامیجھی او کچی ذات دالول کونا قابل برداشت تھا۔مندروں میں جانے کی ان کوطعی اجازت نہ تھی۔

ہندوستان کے سیاسی حالات بھی ابتر تھے۔ ہندوستان سینظروں ریاستوں میں بنٹا ہوا تھا اور سب راجہاو کچی ذات کے نہایت سرکش اور ظالم تھے۔ باہمی نفاق ، خانہ جنلی اور دشمنی کا دورتھا۔ حکمران عوام کاخون چوس رہے تھان کی فلاح و بہودی کاکسی کوخیال نہیں تھالوگوں کا عرصه حیات تنگ تھا۔ان پر طرح طرح کے مظالم اور زیاد تیاں ہورہی تھیں۔انسانیت سبک ر بى تھى نجات كا كو كى ذريعه نه تھا۔عورتو ل كوزندہ جلا ديا جاتا تھا۔عدل وانصاف،مساوات و اخوت،انسانیت اور بهردی مفقودتھی۔ایے حالات میں خواجہ بزرگ وارد ہوئے۔

# حطرت خواجه بزرگ کی ہندوستان روائلی

وربار رسالت سے بشارت ولایت مند کے بعد آپ نے سفر کی تیاری کی اوز ہندوستان روانہ ہو گئے۔ راستہ میں بھرہ، کرمان اور ہرات میں بزرگوں سے ملاقات کا سلسله جاري ربا-مدينه منوره يروانه بوكر بغدادين قيام فرمايا- ہوئے تھا"لا اکواہ فی الدین" پرآپ کا ایمان تھا آپ کے پاس نہ لوارتھی نہ ڈھال آپ اخلاق محمد کا مجمدہ تھے زبان میں بے حد تا ثیراورروئے پرکشش جس نے غیر مسلموں کے دلوں کوموہ لیااور گرویدہ بنالیا۔ان میں سے سعادت مندروحوں نے خوشی اور خلوص سے اسلام قبول کیا۔ پچھ عرصہ قیام کے بعدا پی منزل یعنی اجمیر کے لیے روانہ ہوئے۔

# خواجه اعظم كااجمير كاسفر

آ پ مع ہمراہیوں کے نہایت استقلال سے راستہ کی منزلیں طے کر کے اجمیر پہنچ تارا گڑھ کا قلع نظر آیا۔ یہی منزل مقصود تھی آ پ مع ہمراہیوں کے سامید دار درخت کے نیچ قیام کرنا چاہتے تھے۔ زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ ملازموں نے خت لہجہ میں کہا کہ یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں آ پ اٹھ جائے ۔ فواجہ بزرگ نے فرمایا ہم تواٹھ جاتے ہیں آ پ کے اونٹ بیٹھر ہیں گے۔

آپ نے معمولی فاصلہ آنا ساگر کی چھوٹی پہاڑی پر قیام فر مایا۔ اونٹ اپنی جگہ پیٹھ کر اٹھانے پر ندا تھے۔ سار بانوں نے پر بیٹان ہوکراس واقعہ کی اطلاع راجہ تک پہنچائی راجہ کو یہ بات عجیب معلوم ہوئی۔ راجہ کی ماں مجھ گئی اس نے سار بانوں کو معافی ما نگنے کی ہدایت کی۔ سار بان خواجہ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عجز و انکساری سے اپنے گئا خانہ رویئے کی معافی چاہی۔ آپ نے مسکرا کرفر مایا اللہ کے تھم سے اونٹ اٹھ جائیں گئے جب سار بان واپس آئے تو اوٹٹ کھڑے تھے۔

# سادهورام د بواورراج پال جوگی کااسلام قبول کرنا

آناسا گراور بلبله تالاب کے درمیان کی مندر نظے۔ایک عالیشان مندرراجہ کا تھا جس میں راجہ اور درباری پوجا کرنے آیا کرتے تھے۔مندر کا منتظم سادھورام و پوتھا وہ میں راجہ اور خاص اور درباری پوجا کرنے آیا کرتے تھے۔مندر کا منتظم سادھورام و پوتھا وہ میں دارتھا۔راجہ بھی معتقدتھا۔

مسلمانوں کا وضوکر کے نماز پڑھناان کوچھوت چھات کی وجہ سے گوارہ نہ ہوا۔ راجہ کے پاس شکایت پہنچائی کہ یہاں پرفقیروں نے قیام کررکھا ہے کس کے ہٹائے نہیں ہتے۔ سوان خواد معین الدین چشی اجمیری علی مظهر نور خدا معین الدین چشی اجمیری ناقصال را رمنما ناقصال را رمنما

# خواجہ بزرگ گورو کنے کی تدبیریں

آپ جب لا ہور سے قافلہ پیکروائیاں ویقیں کے ساتھ وہلی کے لیے روانہ ہوئے اور مقام سانا (پٹیالہ کا ایک گاؤں) میں تشریف لائے اور قیام کیا۔ یہاں پر تھوی راج کے مخبر متعین تھے۔ان کو خواجہ برزگ کے حلیہ اور وضع قطع سے آگاہ کردیا تھا۔

اصل واقع سے کدراجہ برتھوی راج کی ماں کو ہرہ سال قبل نجوم سے خواجہ بزرگ کے متعلق معلوم ہوگیا تھا اوراس پیش گوئی سے بیٹے کوبھی آگاہ کردیا تھا کہ تیری حکومت کا زوال ہے۔ برتھوی راج کو کمان گزرا کہ تابیہ جے چند حملہ کر سال کی مال نے کہانہیں بلکہ ایک مسلمان درویش آئے گا۔ اس سے نرمی وادب اور تواضع سے پیش آنا گر بدسلوکی سے پیش آیا تو تباہ ہوجائے گا۔ بیس کر برتھوی راج مغموم و مفکر ہوااور حضرت خواجہ بزرگ گورو کئے کے پورے انتظامات کیے۔

جب پرتھوی راج کے جاسوسوں کوآپ کی آمد کی خبر ہوئی اور حلیہ سے پہچان لیا تو دھو کہ وفریب سے آپ کو قیام کرنے کو کہالیکن آپ نے انکار کر دیا۔ آپ کواس کی بشارت ہو چکی تھی چنانچہ ہمراہیوں کو بھی واقف کرا دیا کہ ان کی نیت خراب ہے۔ آپ مع ہمراہیوں کے اجمیر کے لیے روانہ ہو گئے۔ "

# خواجه اعظم کی دہلی میں آ مد

آ پ مع ہمراہیوں کے مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے نہایت اطمینان اور ب فکری سے اپنے مثن پرسر گرم سفردہے۔ بینہایت صبر آ زمادور تھا۔

آپ نے اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے دبلی قیام فرمایا اور نہایت نرمی و محبت ہے سیچے دین کی تبلیغ وہدایت کا کام شروع کر دیا۔ فرمان خداوندی آپ کے دل و دماغ میں جگہ کیے

# يرتفوي راج كاسخت روبيه

بهلاقاصد

راجہ پرتھوی راج نے قاصد ہے کہلا بھیجا کہ ہمارے مذہبی قانون کے تحت آنا ساگر سے محیلیاں پکڑ کرنہ کھا کیں۔ یہ قاصدراجیوت شام کے وقت پہنچاای وقت آپانظار کے لیے ستو گھول کر بیٹھے تھے۔ آپ نے افطار کی دعا کے بعد پی کر برابروا لے کودے دیا۔ اس طرح یہ پیالا راجیوت قاصد کے پاس پہنچا کچھتو تف کے بعد ستو کا گھونٹ بھراستو حلق سے اتر تے ہی کیفیت دل بدل گئی اور سیندایمان کی روح سے روشن ہوگیا اور خلوص سے آپ کے دست پر اسلام قبول کیا۔ راجہ پرتھوی راج کو جب یہ معلوم ہوا تو غیظ وغضب سے تلملا اٹھا اور اپنے غلط رادوں سے باز آیا۔

#### دوسرا قاصد

ایک دن محفل عیش وطرب میں سر داروں کی کمی محسوس ہوئی ایک مصاحب نے قلعہ کی برجی سے سدابہار پہاڑی کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ راجیوت سر داراور عقیدت مندوں کا بجوم ہے۔ راجہ نے سر دار قاصد کو تھم دیا کہ ایک دستہ لے جاؤاور جوسر داروہاں موجود ہوں گرفتار کر لواور اعلان کرا دو کہ جو تحف اس فقیر کے پاس جائے گا قتل کر دیا جائے گا اوراس کا گھر لٹوادیا جائے گا اور فقیر (حضرت خواجہ ) سے کہنا کہ کل تک اجمیر چھوڑ کرچلا جائے۔ گھر لٹوادیا جائے گا اور فقیر (حضرت خواجہ ) سے کہنا کہ کل تک اجمیر چھوڑ کرچلا جائے۔ قاصد نے خواجہ کوراجہ کا حکم منایا تو آپ نے فرمایا ہم مخلوق کی خدمت، ہمدردی اور فلاح کے لیے آئے ہیں۔ راجہ ہمارے کام میں کیوں مانع ہوتا ہے آپ نے جواب میں پرتھوی راج کو کہلا بھیجا:

ادهر لوگول نے بیٹر حضرت خواجہ تک پہنچادی ۔ آپ نے فر مایا۔ جَاءَ الْحَقُّ وَ ذَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا (١١:١٨)

چنانچے مفعدوں نے آپ پر جملہ کرنا چاہا۔ آپ نے مٹی میں مٹی اٹھا کراس پر آیت الکری دم کی اور دشمنوں پر پھینک دی جس پراس خاک کے ذرات پنچے اس کا جسم' مو کھ گیا۔ سادھورام سمجھ گیا کہ بیددرویش کوئی بڑاصاحب کمال معلوم ہوتا ہے۔

سادھورام جو زبردست ساح بھی تھا جادوگروں کی جماعت کے ساتھ آپ کے بزد یک پہنچا تو جاہ وجلال درویش دیکھ کرلرز گیا۔ پاؤں کی رفتار اور زبان کی گفتار جاتی رہی اور آپ کے قدموں میں گر پڑاعا جزی سے معافی مانگی اور سچے دل سے آپ کے دست پر اسلام قبول کیا شادی دیوکانام سعدی تجویز کیا۔

راجر کواس واقعہ کی خبر ہوئی تو متفکر ہوا۔ مال نے بہت سمجھایا کہ اس درویش سے نہ المجھے۔خواجہ بزرگ کے مقابلہ میں دوسرے گروہ کا سردارا ہے پال جو گی جوساحری میں کامل اور علم نجوم رمل اور جفر میں ماہر تھا۔ خواجہ بزرگ کی گرامات کو شعبدہ بازی اور جادوگری ہے تعبیر کیا۔ اس نے داجہ کو یقین دلایا کہ میں اس فقیر کو یہاں سے کال وول گا۔

اج پال نے وضو کے لیے پانی نہیں لینے دیا۔ آپ کی کرامت سے پورے تالاب کا پانی ایک پیالہ میں آگیا۔ اج پال جوگی کا کوئی حربہ کامیاب نہ ہوا۔ عاجز ہوکر آپ کے قدموں میں گرگیا اور اسلام قبول کیا آپ نے عبداللہ نام تجویز کیا۔ عبداللہ بیابانی کے نام سے مشہور ہوا۔

جائے قیام میں تبدیلی

حالات کے پیش نظر شادی دیواورا ہے پال نے مسلمان ہونے کے بعد آپ سے گزارش کی کہ شہر میں قیام فرمائیں جہاں مخلوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرفیض یاب ہو۔ آپ نے بید درخواست قبول فرمائی چنانچہ وہ مقام پیند کیا گیا جہاں آپ کا عزار ہے۔ پہلے یہاں شادی دیور ہتا تھا۔

# شهاب الدين كوخواب ميس فتح كامز ده

شہاب الدین غوری کوترائن کی فکست کا نٹے کی طرح کھٹک رہی تھی اور دل میں آتش انقام سلك ربي تفي ، رات دن اپني شكت كابدله لينے كى تدابير ميں لگا ہوا تھا۔ ايك دن وه نهایت غور وفکر اور خیالات میں مستغرق تھا اس کوغنو دگی آ گئی۔ ایک بزرگ روبرو کھڑے ہوکر فر مارہے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی حکومت تجھ کو بخش دی۔ ملطان شہاب الدین کی آئکھ کھی تو کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے اس کو بشارت تیبی سمجھا۔

ملطان شہاب الدین نے ترائن کی جنگ ۱۹۱۱ھ میں زخم کھائے اور شکست کامند دیکھا غز نین واپس آ کراس کے سینے میں آتش انتقام پھڑک رہی تھی اس نے اندرونی طور پر بوری تیاری شروع کر دی۔ ہندوستان کو فتح کرنا آسان نہ تھا۔ شالی ہندوستان میں جیار حکومتیں تھیں۔ دبلی ،اجمیر ،قنوح اور مجرات اجمیر کے راجہ ریٹھوی راج کا اثر زیادہ تھا۔ راجہ ہے چند جوقنوج کا راجہ تھا۔ پرتھوی راج سے مخالفت چل رہی تھی جود شنی کی حد تک بھٹے چک تھی ایک دوسر \_ے کے اقتدار کوختم کرنے کا کوشاں تھا۔ اجہ جے چندا پنی چھپلی تو ہین کا بدلہ لینا جا ہتا تھا۔اس نے موقعہ مناسب جانا اور شہاب الدین کو یہال کے حالات ہے آگاہ کیا اور حمله كرنى برا ماده كيا اورائي مدوكايقين دلايا فواحد كي شهاب المرين كوفتح كي بشارت مل چی تھی اس طرح اس کی ہمت بندھ گئ اور فتح و کا مرانی کا پورالیتین ہو گیا۔

شہاب الدین نے کوچ کا نقارہ بجوایا، امراء، مردر اور دوسر مے لوگ جرت میں تھے کہ سلطان اتن جلدي پهرآ ماده جنّك بوگرا يك بى بيفته مين شكر \_ اكر پشاور پېنچا\_مصاحبول مين سے ایک مرد پیرنے دریافت کیا کہ مہم کا سامان تو بہت ہے مرارادہ کہاں کا ہے۔

ملطان شہاب الدین نے ایک سردآ ہ بھری ادر کہا اے پیر مرد جب سے میں نے تکست کھائی ہے حرام سرامیں بستر پڑئیں سویا۔ بلخ غوراور خراساں کے امراء کی صورت ٹہیں گ

# برتھوی راج کودعوت اسلام

سادھورام اوراج پال جو گی حلقہ گوش میں داخل ہو چکے تھے۔مبلغ اعظم مندنے شہر میں قیام فر مانے کے بعد راجہ پرتھوی راج کو قبول اسلام کی دعوت دی مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا لوگوں نے اس کے سخت برتاؤ کی شکایت کی ، آپ کوافسوس ہوا آپ نے مراقبہ کر کے أتحصي كھوليس اور فرمايا۔ اگريه بازنير آيا توزنده گرفتار ہوجائے گا۔ ج

خواجه بزرگ کی در بارایز دی میں التجا

راجہ رچھوی راج کے سخت رویہ میں کوئی فرق نہ آیا آپ کو افسوس موا اور دربار خداوندی میں ملتمس ہوئے۔

ان دونوں جہاں کے مالک انسان اور جنات کی برورش کرنے والے ریز تیرا نافر مان بندہ رائے چھو را جوغرورہ تکبر کے گھوڑے پرسوار ہے۔اعتدال ختم کر کے عدل وانصاف کو ہاتھ سے چھوڑ کرلوگوں کو تکلیف پہنچانے پر کمریستہ ہوگیا ہے جھوکواور تیرے دین کو حقیر سمجھتا ہےاور تبرے بندوں برطرح طرح کے ظلم ڈھا تا ہے پس اے خداوند تعالی رائے پیتھو راور اس کے شکر جواصحاب قبل سے زیادہ طاقتور ہے اس کو مدایت دے یا سزادے۔

اس ، عا کے بعد آپ نے روز ہ افطار کیا اور بعد نماز عشاء کھ در مراقبہ کیا بعد ازاں ساتھوں سے مم کلام ہوئے۔ایک مریدنے آپ کے چرہ پرسرت آمیز تا اُرات محسول

حضور مراقبہ میں راجه کی نافر مانی میں کچھ خوشخبری معلوم ہوئی آپ نے فر مایا اگر میراہ راست برندآ یا تواس کی حکومت نکل جائے گی۔

62 مواخ خواجه معين الدين چشتى اجميرى

دیکھی، پیرمرد نے دعا خیر مانگی اور کہا کہ صلحت وقت یہی ہے کہ جن سر داروں کو معزول کیا ہے ان کو بلا کر انعام واکرام سے نوازیں اور جرم کی معافی کا اعلان فرمائیں تا کہ ان کے حوصلے بلند ہوں اور بدنما داغ جوشکست کا لگاہے دھوسکیں اس طرح تجربہ کارسر داروں کالشکر میں اضافہ ہوگا سلطان نے بیمشورہ پیند کیا اور عمل کیا۔

ملتان کے ایک دربار میں سرداروں نے اپنی وفاداری کا عہد کیا اور مدد کا لیقین دلایا۔سلطان ملتان سے لا ہورروانہ ہوا قوام الملک رکن الدین حمزہ جونہایت ہوشیار اور مقلمند تھا تقریر وتحریر میں میتا تھا، پلچی بنا کرا ہے پیغام کے ساتھ اجمیر روانہ کیا۔ پرتھوی راح کو میختصر پیغام تھا۔ ''اطاعت قبول کروورنہ لڑائی کے تیار ہوجاؤ''

راجه پرتھوی راج کویہ پیغام ملاتواس نے قطعی توجہ نه دی وہ پیکرغرورو تکبرتھااس کواپی بناہ طاقت پر نازتھا، شہاب الدین کی بساط اس کو پچیلی جنگ میں معلوم ہو چکی تھی۔ راجہ پرتھوی راج نے اس گھمنڈ میں شہاب الدین کو مندرجہ ذیل جواب دیا۔

ہماری ہے شارفوج اوراس کا جوش و ولولہ تہہیں معلوم ہوگا اور ہرروز ہندوستان کے کونہ کونہ سے فوجیں چلی آ رہی ہیں اگر تہہیں خود پررتم ہیں آ تا توا پنی بدنھیب فوج پرترس کھا و اوراپ خات سے فوجیں جلی آ رہی ہیں اگر تہہیں خود پررتم ہیں آ تا توا پنی بدنھیب فوج پرترس کھا و اوراپ خلے جا و ور نداس کے لیے تیار ہوجا و کہ تین ہزار سے زیادہ صف توڑنے والے ہاتھی اور بے گنتی پیاد ہوا ور تیرانداز کل سے تہ ہاری فوج پر بیلخار کریں گے اور تہمیں لڑائی کے میدان میں فیل مات ہوگی (ہاتھیوں سے تہ ہارالشکرروند دیا جائے گا۔)

راجہ پرتھوی راج کوا پی فتح و کا مرانی کا کھمل یقین تھا، ڈیڑھ سوراجہ مہاراجہ اوران کی فوجیس اس کے ساتھ تھیں ۔ پچھ ہی دن بعدا ہے غظیم کشکر کے ساتھ تھا نیس کے میدان میں آ گیا۔

دوسری جانب سلطان شہاب الدین غوری کے ساتھ ایک لاکھ ہیں ہزار فوج تھی ۔ ووٹوں فوجیس آ منے سامے میرسوتی وریا کے اس یا رمیدان میں مور سے لگائے ہوئے تھیں۔

# راجه برتھوی راج کی فوج اوراس کی ترتیب

راجہ پرتھوی راج جس کواپی طاقت پر نازتھا اور فتح پر پورایقین تھا اس نے فوج کی ترهیب پر خاص توجہ نہ دی۔اس کے پاس تین ہزار جنگی ہاتھی، تین لا کھسوار، بے شار پیدل

اور سولہ ہزار سامان اور رسد کی گاڑیاں تھیں۔ سب ہے آگے ایک لاکھ تیرانداز دوسری صف میں اور سولہ ہزار سامان اور رسد کی گاڑیاں تھیں۔ سب ہے آگے ایک لاکھ تیرانداز دوسری صف میں ڈیڈھ لاکھ سواران کے پیچھے ڈیڈھ سوراجاؤں کی فوجیں تھیں۔ ان کی پشت پر پرتھوی راج خود مع پہاس ہزار بہادر فوج اور سواروں کے تیار کھڑے تھے اور اپنے پیچھے ہاتھیوں کی قطارات انداز ہے کھڑی کے سلطان فوج میں اہتری پاتے ہی آئیس ہاتھیوں کے دیلے ہے کی دیا جائے۔

# سلطان شہاب الدین اوراس کی فوج کی ترتیب

حب '' تاریخ فرشتہ' سلطان کی فوج ایک لا کھ سات ہزار تھی جوراجہ پر تھوی ای ای شین ہزار مقابلہ میں بہت کم تھی۔سلطان کے پاس ایک ہاتھی بھی نہ تھا جب کہ راجہ کے پاس تین ہزار جنگی ہاتھی سے کام لیا اور لشکر کواس طرح ترتیب دیا۔ پہلی صف میں ایک کمان کی شکل میں ہیں ہزار سوار اور تمیں ہزار پیدل کور کھا۔ان کے درمیان میں قطب الدین ایک تھا، دائیں طرف اس نے اپنے بھینے عبداللہ کو تعینات کیا اور بائیں جانب اپنے لڑکے محمود خال کو مقرر کیا۔ باقی ساٹھ ہزار سواروں کے پانچ دستے بنائے جن میں بارہ ہزار سوار مروستہ میں تھے۔ جنگ شروع ہونے سے قبل سلطان نے ایک پرجوش تقریر کی اور گشت لگایا۔

### آغاز جنگ اورراجبوتوں کاعہد

راجپوتوں کی طرف سے طبل جنگ بجا تیروں کی بارش شروع ہوگئ سواروں نے پیش قدمی کی دوسری جانب شہاب الدین کے لفکر نے بھی اپنے نیز وں کورکت دی۔ ذراسی دیر میں دونوں فوجیس شخص گھا ہو گئیں۔ گرد نیں اور باز وکٹ کٹ کر میرانوں میں بھر گئے۔ راجہ پرتھوی راج نے ساری فوج میران جنگ میں جھونک دی تھی۔ شہاب الدین نے فوج کا گا ایک حصہ محفوظ رکھ لیا تھا چنا نچہ اس (ریزرو) محفوظ فوج میں سے بارہ ہزار فوج کا تازہ دم دستہ بھیجا جس سے شہاب الدین کے فوج کے حوصلے بڑھ گئے۔ راجہ پرتھوی راج کا خیال تھا جنگ جلد ختم ہوجائے گی۔ اس کو فکر الاحق ہوئی کہ دو گھنٹہ جنگ کا یہی نقشہ اور رہا تو راجپوتوں کے حوصلے بہت ہوجائیں گے جانمی ان جنگ میں لیک پڑے۔

کے مہر ثبت کرا دی اور اجمیر کی حکومت بخش دی۔ اس خوشی میں راجپولوں نے کیکڑی کے تالاب کے کنارے جشن مسرت منایا اور چراغاں کیا۔ کے

شہاب الدین غوری نے مکمل فتح یا بی کے بعد اپنے نشکر کے ساتھ باری تعالی پرشکر بجا لانے کے لیے کئی روزعبادت میں گزارے اوراجمیر کی جانب شان وشوکت کے ساتھ روانہ ہوا۔ وائیں بائیں وزیر اور امراء تھے۔ پرتھوی راج کا لڑکا اور دیگر راجگان کے لڑکے بھی ساتھ تھے اور پیچھے شہاب الدین کالشکر خاص تھا۔ <sup>△</sup>

#### شهاب الدين دربارخواجه مين

جس وقت شہاب الدین اجمیر میں واخل ہوا تو سورج ڈھلنے لگا تھا۔ آگے بر ھتا ہوا وہ اس مقام پر آگیا جہاں درگاہ شریف ہے۔ اس نے اذان کی آ وازشی تو تعجب ہوا وہ اس دعوت حق کی تقد بق کرنا جاہتا تھا۔ پرتھوی راج کے لڑکے نے عرض کیا کہ آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں۔ شہاب الدین نے کہا کہ اس مقام پراذان دینے والاکون ہے۔ لڑکے نے عرض کیا حضور پچھ ہی عرصہ ہوا یہاں پچھ مسلمان درویش قیام کیے ہوئے ہیں اور دن میں گی باراس آواز سے پچھ کہتے ہیں اور پھر عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ شہاب الدین غوری کے دل میں جوش پیدا ہوا اور جماعت میں شریک ہونے کی جلدی تیار کی۔صف اول میں لوگ کھڑے ہو چکے تھے اور تکبیر تحریم بحد کے اٹھارہ نفوس تھے لیکن رکوع کے وقت بارہ ہزار آ دمی تھے۔ نماز ختم ہونے کے بعدامام نے اپنامنہ مقتد یوں کی جانب کر کے دعا کے لیے ہا تھوا تھا ہے۔

شہاب الدین کی متلاثی نظروں نے جب امام پرنظرڈ الی تو اس کی حیرت ومسرت کی انتہا نہ رہی اس کی آئھوں نے دوبارہ حملہ کرنے اور فتح کی بشارت دی تھی۔

شہاب الدین غوری اٹھ کرامام کے قریب آیااو رآئھوں میں اشک مسرت لیے ادب سے کھڑا ہوگیا۔ بیامام خواجہ بزرگ تھے۔آپ نے اپنے سینے سے لگایا اورقبی دعاؤں سے نوازا۔ شہاب الدین نے اپنے رخیار اور آئھوں کوحضور کے سینے سے لگایا۔ بعدازاں خواجہ نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔

# شهاب الدين كي حكمت عملي اور فتح

شہاب الدین تجربہ کار جزل تھاوہ شیر کی حیثیت سے کام دے رہاتھا۔ اس نے جنگ کی نوعیت کو سمجھا۔ ذراسی غفلت شکست کا سبب بن سکتی ہے۔ وہ بڑا رکے دو دستے دائیں بائیں میں اس کو اپنے خواب کی بشارت بھی یاد آگئ چنانچہ چھ ہزار کے دو دستے دائیں بائیں جانب اس تاکید کے ساتھ روانہ کیے کہ جب تک اشارہ نہ ملے یلغار نہ کریں اورخود بارہ ہزار سوار کا دستہ لے کر جوع بی گھوڑوں اور یمنی نیزوں سے لیس تھا جوش سے را چیوتوں پرٹو ن سوار کا دستہ لے کر جوع بی گھوڑوں اور یمنی نیزوں سے لیس تھا جوش سے را چیوتوں پرٹو ن راجیوتوں کی فتح کی امید نہ رہی راجہ پرتھوی راج بھی بہا در اور تج بہ کارتھا اس نے راجیوتوں کو لاکارا۔ '' اے بہا در شہاب الدین جو تمہارے سامنے ہاں کو زندہ نہ جانے دو اور ہاتھیوں کے شکر کو شہاب الدین کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ شہاب الدین نے جودود سے روانہ کیے شخصاں کے بڑھر کو کی اور خود نے پرتھوی راج کو اپنا نشا نہ بنایا۔ شہاب الدین کی فوج کو روند ڈالا اور راجیوتوں میں بھارڈ رچے گئی۔ رہے تھا ان کے ہڑھوں نے ان بی کی فوج کو روند ڈالا اور راجیوتوں میں بھارڈ رچے گئی۔ کیا سے کیا س گرفتاں کر رہا گا مگر سرتی ندی کی سے بیاس گرفتار کر کے قبل کر دیا گیا۔ ھ

بعض مورخین نے لکھا ہے کہ پرتھوی راج کو گرفتار کرکے غزنین بھیج دیا گیا تھا۔ پچھ صہ بعد مرگیا۔

# شہاب الدین کی فتح کے بعد اجمیر روائگی

خواجہ بزرگ کی دعا کی بدولت اس جنگ میں فتح ہوئی۔ اس عظیم فتح کے بعد شہاب الدین غوری نے مختار نامے لا ہوراور غزنیں بھیجے۔ سرتی مانی سے گزر کر مدافعت ختم کرتا ہوا براستہ کیکڑی آروانہ ہوا، پرتھوی راج کالڑکا کولا اور دیگر راجگان کے لڑکے جن کے باپ اس جنگ میں کام آچکے بتے شہاب الدین غوری کے دربار میں فرما نبرداری اور اطاعت کی دستاویزات مع تحاکف شاہانہ حاضر ہوئے۔ شہاب الدین غوری نے فرا خدلی سے دستخط کر

زیارت کے لیے جوق درجوق حاضر ہوئے۔

آپ کے دہلی کے قیام میں قطب صاحب سے لے کر دیگر حضرات تک سب نے حسب استعداد فیض وعرفان حاصل کیا۔ بعداز ال حضرت خواجہ نے دریافت فر مایا کوئی اور تو باقی نہیں رہا۔ حضرت قطب صاحب نے عرض کیا مسعود (حضرت فرید گئے شکر ا) چلہ میں بیٹھا ہے۔ حضرت خواجہ بزرگ اٹھے اور حضرت قطب صاحب کو بھی ساتھ لیا۔ تجرہ کا دروازہ کھولا۔ بابا فرید کمزوری کے باعث ادب و تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہو سکے اور چثم پرنم سے سر کو جھکالیا۔ حضرت خواجہ نے د کھے کر فرمایا اے قطب کب تک اس غریب کو مجاہدہ میں گھلاتے رہو گئے آؤال کو کچھ بخش دیں۔

بابافريدالدينٌ پرانعام واكرام

یہ کہ کر حفزت خواجہ بزرگ نے بابا فریڈ کا دایاں ہاتھ کپڑ ااور حفزت قطب صاحب نے بایاں باز و پکڑ کر کھڑ اکیا۔ 66 مواغ خواج معين الدين چشتي اجيري

خواجہ نے شہاب الدین کو حضرت ناطع شاہ <sup>9</sup>سے ملنے کوفر مایا۔ شہاب الدین کے ساتھ قنوح کاراجہ جے چندتھا۔

# حضرت سيد حسين مشهدي كاتقرر

قطب الدین ایک نے نظام سلطنت اپنی ہاتھ میں لیا اور اجمیر میں حضرت سید حسین مشہدی خنگ سوار کوریڈیٹن کی حیثیت سے مقرد کردیا تھا۔ بینہایت متقی اور پر ہیزگار تھے۔ جہاد کی نیت سے شہاب الدین غوری کے ہمراہ آئے تھے۔ ان کے اکثر اوقات حضرت خواجہ بزرگ کی حضوری میں گزرتے بلیغ اسلام میں دلچیسی لی۔ آپ سادات میں سے تھے۔

# تارا گڑھ پرحفزت سید حسین مشہدی کی شہادت

حفزت سید حسین مشہدی کاریڈیڈن (قلعہ دار) کی حیثیت سے مختفر جماعت کے ساتھ تارا گڑھ پر قیام تھا۔ لشکر کے سیابی لگان وصول کرنے گئے تھے۔ شرارت پندوں نے سازش کے تحت قطب الدین ایب کے مرنے کی جھوٹی خبر پھیلا دی چنانچہ راجپوت جا گیر دار اور دوسر مے سلے گروہ نے کمندوں کے ذریعہ داخل ہوکر اچا تک حملہ کر کے شب خون کیا۔ حضرت میران سید حسین مشہدی رات کے آخری وقت میں دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔

حضرت خواجہ ہے کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ہوا کا جھونکا آیا آپ نے مراقبہ کیااور فر مایا''بوئے شہدا آورہ بودم''

مجھاس ہوامیں شہیدوں کے خون کی بوآ رہی ہے۔

آ پمع مریدین کے تارا گڑھ تشریف لے گئے اور وہاں ان شہداء کودیکھا۔حضرت سید سین مشہدی کو بلندی پر فن کیا اور دیگر شہداء کو نیچی طرف بچاس بچاس کی چار قطاروں میں فن کیا۔

# حضرت خواجه بزرگ کا د ہلی کا سفراور با با فرید برعنایت

آپ پہلی باراجمیر سے وہلی تشریف لے گئے۔ یہ شمس الدین المش کا عہدتھا۔ آپ نے قطب صاحب کی خانقاہ پر قیام فرمایا۔قطب صاحب کو دہلی کی ولایت سپر دکر دی تھی۔ سواغ خولجه معین الدین چشی اجمیری كياجائ ميراگز ارااى يرب-اسلطين تبيرى اعانت فرمائين-

اگر جا ہے تو رقعہ لکھ کر فرمان استمراری منگوالیتے مگر کسان کی دلجوئی کی خاطر آپ نے

اس كے مراه د الى كاسفركيا جبآب اس كے ساتھد الى تشريف لے جارہ تھآ پ ك صاجزادے خواجہ فخرالدین بھی جوموضع مانڈل میں کاشت کررہے تھا پی سفارش کے لیے

عرض کیا کہوا گذاشت کے لیے تھم استمراری صادر کرالیں تا کہ آئندہ پریشانی نہ ہو۔

آ پ نے بیسفراچا تک اختیار فرمایا تھا حضرت قطب الدین کو بھی خبرنہیں تھی کسی نے اطلاع کردی تھی۔حضرت قطب الدین فور أباد شاہ کے پاس گئے اور بادشاہ بھی مع عملہ حکام آپ كا سَقبال كو پهنچا\_حضرت قطب الدينُ نے عرض كيا آپ كا اچا تك رونق افروز ہونے پرمسرت کیکن سفر کی زحمت کا احساس ہے۔ رقعہ سے بیسب کام ہو جاتا آپ نے فرمایا کسان کے لیے خداتعالیٰ کا یہی حکم تھا۔

# حضرت خواجه كاعقد ثاني

ملک خطاب حاکم قلعہ بٹیلی نے جہاد میں ایک راجہ کی لڑکی کو گرفتار کیا اور خواجہ کی خدمت میں عاضر ہوا۔ لڑکی نے آپ کو دکھ کر بخوش اسلام قبول کیا۔ آپ نے لڑکی کا نام امت الله تجويز فرمايا اورملك خطاب كى درخواست پرسنت كے پیش نظرعقد كرليا-حضرت امت الله كيطن سے بى بى حافظ جمال تولد ہوئيں۔

# حضرت خواجه قطب الدين كاكن كوخلافت وسجاد كى عطا كر كے رخصت كرنا

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا گئ نے دلیل العارفین کی بار ہوی مجلس میں تحریر فرمایا ے۔ اجمیر جمعہ کا دن تھا اس مجلس کو آخری مجلس کہنا چاہیے۔ درویش ومریدین حاضر خدمت تھے۔ملک الموت کا ذکر ہوا۔ارشاد ہوا کہ دنیا بغیر ملک الموت کے بیکار اور بے قیمت ہے۔ مديث من آيا ب:

قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسريوصل الحييب الى الحييب.

سواغ خواجه معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز آسان کی جانب منه کر کے ملتجی ہوئے۔اے باری تعالی بابا فرید کو قبول فر مااورا کمل درویشوں کے مرتبہ پر پہنچا۔

چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی آپ کواسم اعظم عطا کیا گیا۔ جابات درمیانی اٹھ گئے۔ حفرت خواجہ نے خلعت اور حفرت قطب صاحب نے دستار خلافت عطافر مائی۔اس مجلس میں شخ حمیدالدین نا گوری ،نورالدین غزنوی ،مولا ناعلی کر ماثی ،مولا ناشم الدین ترک، شَخْ نظام الدين ابوالمؤيدُ أورديكرمشائخ حاضر تھے۔ كي شاعر نے برجسه بيشعر پڑھا: بخشش کونین مجرفت فرید بادشای یافته از باد شابان جهال

# حفرت خواجه كانكاح اول ٥٨٩ه

آپ کی عمر شریف کا بیشتر حصر مخصیل علوم ظاہری وباطنی، فقیری و درویش، سیرو ساحت،عبادت وریاضت میں گزرا۔ آپ کو نکاح کا خیال عجیب معلوم ہوتا ہے۔ حفرت خواجه کوخواب میں سرور کا نئات صلی الله علیه وسلم کی زیارت ہوئی اور بیارشا دسنا۔

ا معین الدین تو ہارے دین کامعین ہے تھے ہاری سنت ترک نہ کرنی جا ہے۔ ایک روز سید وجیہ الدین مشہدیؒ نے اپنے جدامجد حضرت امام جعفر صادق کوخواب میں دیکھا کہ فرمارہے ہیں کہاپنی دختر عصمت اللہ کا نکاح خواجہ معین الدین ہے کرو کیونکہ اس میں رسول الله صلی الله علیه دسلم کی مرضی ہے جب حضرت سید وجیہم الدین خواب سے بیدار ہوئے تو مسر وروشادال حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا۔حضرت خواجہ نے فر مایا اگر چه ساری عمر دنیا سے علیحدہ گزری اور میں ضعیف بھی ہو گیا ہوں کیکن حسب ارشا د نبوی مجھے رشتہ قبول ہے چنانچہ آپ کا عقد بی بی عصمت سے ہو گیا۔اس وقت حضرت خواجہ کی عمر ۵۹ سال تھی۔ بی بی عصمت کے بطن سے تین صاحبز ادے تولد ہوئے (۱) خواجہ فخرالدين (٢) ضياء الدين ابوسعيد (٣) حيام الدين ابوصالح يا

# حضرت خواجه كاسفر د ہلی دوسری بار

ایک کسان نہایت پریشانی کے عالم میں آپ کے پاس حاضر ہوااور عرض کیا کہ حضور میری قصل بالکل تیار ہو چکی ہے اور حاکم وقت نے ضبط کرلی ہے تا وقتیکہ فرمان شاہی نہیش لله وانا اليه داجعون. حاضرين نے آپ كى پيشانى بر "هذا حبيب الله مات فى حب الله" كى عبارت قلم غيب كسى ديكسى درياللدكا حبيب باوراللدكى محبت ميں انقال كيا) \_ مل

نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبز ادے خواجہ فخر الدینؑ نے پڑھائی اورای حجرہ میں فِن کیا گیا۔

اکثر اولیاء نے اس شب حضور سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ عین اللہ کا دوست ہے ہم اس کے لیے آئے ہیں۔

حضرت قطب الدین کے پاس چالیس روز بعد ایک شخص نے بیان کیا کہ آپ کے آنے کے بیس روز بعد حضرت خواجہ بزرگ کا وصال ہو گیا۔ (دلیل اِلعارفین)

رادیوں نے آپ کی تدفین کے بعد آپ کے مزارے عرصد دراز تک خوشبو آنے کو کھا ہے۔ لگا آج بھی آپ کے مزار سے طرح طرح کے چھولوں مختلف قتم کے عطروں کی ملی جلی خوشبوروح و د ماغ کوفرحت و تسکین دیتی ہے اور پاکیزگی کی جانب رجوع کراتی ہے۔ آپ کے مزار کے قریب وجوار میں رہنے والے جنت کا مزہ لیتے ہیں۔ آپ کے سامیہ باہر کت سے تو سب ہی فیضاب ہیں۔ (مولف)

## حضرت خواجه كي سيرت

آپ نے رسول مقبول صلی الشاعلہ وسلم کی حیات مقدسہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھا اور اپنی زندگی کواس سانچ میں ڈھالا۔ سنت کی تختی ہے پابندی کی اور خود کوفنا فی الرسول کے درجہ پر پہنچایا۔ آپ کی سادہ زندگی تھی ، آپ کی عمر کا زیادہ وقت عبادت وریاضت اور مجاہدہ میں گزرا۔ آپ کے تقویٰ اور پاکیزگی کا بیالم تھا کہ عشاء کی نماز ہے ضبح کی نماز تک باوضو رہتے ۔ آپ رات دن میں دو کلام پاک ختم کرتے تھے۔ آپ استغراق کے عالم میں آکھیں بندر کھتے تھے۔ بعض دفعہ آپ کی استغراق کی بید کیفیت ہوتی کہ خواجہ قطب الدین بختیار کا گئ اور قاضی حمید الدین باادب زور زورے الصلوق الصلوق فرمائے آپ کو الدین بختیار کا گئ اور قاضی حمید الدین باادب زور زورے الصلوق الصلوق فرمائے آپ کو

لعنی موت ایک بل ہے جودوست کودوست تک پہنچا تاہے۔

فرمایا اللہ والوں کی ہتی مانند آفتاب ہے جواپے نور سے دنیا کوروش رکھتے ہیں۔
ان کی ہتی سے کا ننات کا ذرہ ذرہ تاباں ہے۔ یہ بیان فرما کرخواجہ بزرگ کی آنکھوں میں
آنسوآ گئے۔ کیا تہمیں معلوم ہے کہ یہاں کس لیے لایا گیا ہے، یہاں میرامدفن ہے گا۔ چند
روز بعد یہ فردر پیش ہے۔ شخ علی شخر کی جواسی وقت حاضر خدمت شے حکم دیا۔ فرمان لکھ کر
ہمارے قطب الدین بختیار کا گئ کو دے دو۔ ہم نے ان کوخلافت جائشنی عطا کی اور دہلی جا
کر قیام کریں جب خلافت نامہ پورا ہواتو وست سے عطافر مایا گیا۔ میں نے ادب و تعظیم
کی۔ ارشاد ہوا میرے پاس آؤ میں اور قریب ہوگیا۔ اپنی کلاہ اور عمامہ میرے سرپر رکھا۔
حضرت عثانی ہارو ٹی کا عصا میرے ہاتھ میں دیا اور خرقہ پہنایا۔ قر آن شریف اور مصلیٰ
مرحمت کر کے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسلم کی مقدس امانت ہے جوخواجگان چشت کے
سلسلہ سے ہم تک پینچی ہے۔ یہالاؤ گے تا کہ کل قیامت کے دن حضرات پیران چشت کے
پوری کی ہے تم بھی اس کاحق بجالاؤ گے تا کہ کل قیامت کے دن حضرات پیران چشت کے
سامنے جھے شرمندگی نہ ہو یہ عالم جن پھرآ داب بجالائیا ، دور کعت نماز شکرانہ اوا گی۔

حضرت خواجہ نے فرمایا جاؤ خدا کے پیر دکیا اور منزل گاہ عزت پر فائز کیا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ قدم ہوی کے بعد اجازت لوں آپ پر دوش ہوگیا آپ نے قریب بلایا میں نے قدم ہوی کی۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا: یار رنجید نہ ہوم دانہ ہمت سے رہومیں رخصت ہوا اور د، ہلی سکونت اختیار کی۔

### حضرت خواجه كاوصال

۲رجب ۱۳۳ ه سلبعد نمازعشاء آپ ججره میں داخل ہوئے اور درواز ہبند کرلیا۔ خدام کواندر آنے سے منع فرمایا۔ ساری رات خدام ججرہ اور حاضرین کے کانوں میں وجد کی آواز سائی دیتی رہی لیکن آخرشب میں بیآ واز بند ہوگئ۔

صبح کی نماز کا وقت ہوا حسب معمول دروازہ نہ کھلاتو خدام نے دشکیں دیں کوئی جواب نہ پاکرمجبوراً دروازہ توڑا گیالوگوں نے دیکھا کہ آپ واصل کجق ہوگئے ہیں۔ انا

### ذوق ساع

ملک چشتیہ میں ساع روار کھا گیا ہے چنا نچی فریب نواز کو بھی ساع کا ذوق تھا اور علاء وقت نے ان کی محفل ساع پراعتر اض نہیں کیا۔

حضرت قطب الدین بختیار کا گئے نے محفل سماع میں شریک ہونے والے مندرجہ ذیل حضرات کے نام لکھے ہیں۔حضرت شیخ محمد کر مائی ، شیخ محمد اصفہائی ، شیخ شہاب الدین چشتی ، مولا نا بہاء الدین بخاری ،مولا نا محمد بغدادی ، شیخ احد الدین کر مائی ، شیخ احمد واحد ، خواجہ سلیمان وشیخ جلال الدین تبریزگ وغیرہ۔

پیمجالس ساع مخصوص ہوتی تھی درویشوں کے علاوہ عام اجازت نہ تھی اصل میں حق ساع صاحب حال کے لیے ہے۔

صوفیاء کرام کا جوطریقه ماع کا تھا بدل کررہ گیا ہے۔ بہترین عارفانہ کلام کی جگہ آلات موسیقی نے لیے لی، چنانچیآج مجالس ماع کا موضوع اختلافی مسکلہ ہے۔

پہلے مخفل ماع میں دف کا استعمال ہوتا تھا آج بھی نبیرہ کاغریب نواز میں بزرگوں کی عرب کی تقاریب میں محفل ماع کا انعقاد ہوتا ہے اور دف کا استعمال ہوتا ہے۔

قارئین کی معلومات کے لیے انکشاف کیا جاتا ہے کہ مؤلف نے چندروز قبل اپنے بررگ دوست جناب مرزاوحیدالدین بیک مؤلف ہولی بائیگرافی خواجہ معین الدین چشی برزگ دوست جناب مرزاوحیدالدین بیک مؤلف ہولی بائیگرافی خواجہ معین الدین چشی کے پاس لندن میوزیم کے پینٹنگ Painting کی کا پی دیکھی ہے دی تصویر کسی غیرمسلم کی بنائی ہوئی ہے اور سوسال کے عرصہ کے قریب کسی گورنر جزل کودی تھی اس نے چھل کھا کے خاندان کودے دی اس طرح لندن میوزیم میں پہنچ گئی۔اس تصویر میں ایک درویش کو حال کے عالم میں بتایا گیا ہے اور چوب وارسنجال رہا ہے۔ دوسرے درویش کھڑے ہو گئے

حضرت خواجه عثمان ہارو فی کوآپ کی مریدی پرفخر تھا۔ آپ نے اعلی مراتب طے کر لیے تھے۔

#### عادت واخلاق

آپ علیم الطبع اور منکسر المزاج سے، طبیعت میں عفو کا مادہ تھا، بردباری تھی، تحل و برداشت، رحم اور ہمدردی، ادب سبآپ میں موجود سے گوآپ اخلاق محمدی کا بہترین نمونہ سے سے بردوں کا ادب، چھوٹوں سے شفقت، سلام میں سبقت فرماتے، غریب اور مختاج کی مدد، بواوُں کی خبر گیری، بھوکوں کے کھانے کا خیال رکھتے سے حضرت قطب صاحب فرماتے ہیں: ایک عرصہ تک آپ کی خدمت میں رہا گرمیں نے بھی کسی سائل یا فقیر کوآپ کے در سے محموم جائے نہیں و یکھا۔

## آ پ کی معاشرت

ابتداء میں آپ کے پاس باغ اور بن چکی تھی۔ بعدازاں سفر وسیاحت میں تیر کمان اور چقماق آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ اکل حلال سے بسر اوقات فرماتے تھے۔ اکثر آپ روزہ سے رہتے تھے۔ آپ کی خوراک معمولی تھی ایک کلڑا جو کی روثی سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ اور سفر میں شکار کا بھنا گوشت تناول فرماتے تھے۔

٣\_قوت لامسه

چھونے سے سردگرم، نرم نازک، چیز کا احساس ہوتا ہے، کھر در ااونچانیچا برالگتا ہے۔

۵\_توت سامعه

کان کوبلبلوں کے جیچیے، مترنم اور سازوں کی آ واز اچھی لگتی ہےاور گدھے، کوے نیز کرخت آ واز بری گلتی ہے۔

خوش الحانى سي شعرسننا

عقل کوئلم اور معرفت سے لذت، جہالت اور بلادت سے نفرت ہوتی ہے۔ مترنم آوا زکاسنا مباح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پرخوش آواز کا احسان ظاہر کیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جوشخص قرآن مجید کواچھی آواز سے پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کو زیادہ سنتا ہے جس آواز میں حکمت اور معن صحیح ہوں ان کا سننا جائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وہلم نے حضرت ابومویٰ اشعریؓ اور حضرت حسان بن ثابتؓ سے اشعار سے ہیں۔

کتاب اللمع میں حضرت شخ ابونھر سرائ نے سائ کے مختلف معانی، سائ وشعروغیرہ کا ذکر کیا ہے اور قدیم صوفیاء میں سائ کے شیدائی حضرت جنید بغدادگ ، حضرت ابوالحسن نوری وحضرت حضر گ وغیرہ کے اقوال ہیں۔ سائ عامہ میں محد صلی الشعلیہ دسلم کے خلاف گیت سننے کا حوالہ دیا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت عاکثہ ، حضرت بلال اور دیگر صحابہ کرام کے اشعار کو ترنم سے پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت مالک بن انس ، عبداللہ بن جعفر ، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت امام شافی نے شعر کو ترنم کے ساتھ کو جا مَز قرار دیا ہے۔

ساع کے بارے میں

حفرت علی جوری گنج بخش ،عبدالرحل سلمی کی کتاب ' کتاب السماع' کا حوالہ دیتے بیں جس میں انہوں نے جواز ساع کی ٹائید میں احادیث رسول سلی الشعلیہ سلم کو پیش کیا ہے۔

ساع

یہاں ساع کے متعلق مختصراً لکھا جارہا ہے۔ تفصیلی بحث میری آئندہ شائع ہونے والی کتاب '' حقیقت ساع'' میں کی جائے گی۔ چونکہ بیداختلافی مسئلہ ہے اس کی موافقت اور مخالفت میں بہت ہی دلیلیں ہیں۔ یہاں صرف صوفیاء کرام کے ساع ہے متعلق اصول، آداب پر روشنی ڈالی جارہی ہے نیز موجودہ طور وطریقے پر تیمرہ کیا گیا ہے۔ یہ بات بالکل صحح ہے کہ ہر چیز کے دو پہلوہوتے ہیں ایک ظاہر دوسرا باطن۔ ایک اچھا، ایک برا۔ اب بیاضیار کرنے والے پر مخصر ہے کہ وہ کس جانب توجہ کرتا ہے۔

انسان کے لیے ایک عقل اور حواس خمسہ ہیں ان میں سے مرایک حاسہ سے دو چیزیں طاہر ہوتی ہیں ایک اچھی اور ایک بری۔

ا\_قوت بإصره

آ نکھ ہررنگ برنگ چھول،خوبصورت چہرہ اور اچھامنظر دیکھنے سے لطف محسوں کرتی ہے اور براچہرہ،بدرنگ چیزیں دیکھنا برالگتا ہے۔

۲\_قوت شامه

ناك كوخوشبوكا سوتكهناا حجها لكتاب اوربدكا برا

٣ \_ قوت ذا كفته

ذا نَقه کی قوت زبان کودی گئی ہے۔ شیرینی ، روغنی بھٹی اور حیث پٹی چیزوں میں لذت محسوں ہوتی ہےاور تلخ بدمزہ ،کسیلی بری معلوم ہوتی ہیں۔

مواغ خواجه معین الدین چشتی اجمیری

الم محفل مين عوام ندشر يك مول-

قوال يا كباز جول، فاسل نه جول-

قلب مروبات دنیاوی سے خالی ہو۔

2- " طبیعت لہوولعب کی جانب آ مادہ نہو۔

٨- كسي م كالكلف ندكيا جائے-

ساع خاص كے سلسلے ميں سننے والوں كوئين حصے ميں تقسيم كيا ہے۔

ا مقتدین ومریدین -

٢ متوسلين وصديقين-

۳ - عارفین وال استقامت -

#### ساع اوروجد

"احیاءالعلوم" میں حضرت امام غزالی فرماتے ہیں: صوفی حضرات علائے کرام ہاع کو ارواح سے مناسبت ہونا بتاتے ہیں۔ دونوں فرقوں میں وجد کی ماہیت میں اقوال ہیں۔ حضرت ذوالنون بھرئ ساع کے سننے کوفر ماتے ہیں کہ وہ حق کا وارد ہے اس لیے آتا ہے۔ دلول کی تحریک علی جانب کرتا ہے اور جو کوئی اس کوئل سمجھے گاوہ محقق ہے اور جونفس کی باعث ہے وہ زندیق ہے۔ان کے زور یک وجد ساع میں ہی ہے کہ دلوں میں میل حق کی جانب ہو۔ حضرت عمروبن عثاني مكي فرمات بين كدوجدت كي طرف سے مكاشفه كانام ہاور ابوسعيد بن اعرائی فرماتے ہیں کہ وجدیہ ہے کہ حجاب کا دور ہونا اور دوست کامشاہدہ کرنافہم کا موجو د ہونا اور غیب کادیکھنا۔ رازقلبی ہے گفتگو کرنا۔ اپنی خودی کوزائل کرنے سے مانوس ہوجانا۔

جو وجد حق ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کی فرط محبت ،صدق ارادے اور شوق دیدارہے پیدا ہوتا ہے اور اس طرح کا وجد قرآن مجید کے سننے سے بھی جوش کرتا ہے اور جو وجد کہ خلق کی محبت اور مخلوق کے عشق سے ہوا کرتا ہے وہ البتہ قر آن مجید کے سننے میں جوش میں نہیں آتا اورقر آن مجيدے وجد ہونے پرخودقر آن گواہ ہے كہ الله تعالى نے ارشاد فرمایا: "إلا بن كو الله تطهئن القلوب" طمانية اوربدن پرروؤل كا كفر ابه وجانا خوف اور دل كى زى جو

76 سواغ خواجه مين الدين چشتى اجميرى " مشائخ صوفیاء اباحت ساع کے متلاشی نہیں رہتے اس لیے کہ کسی عمل کو اس کی اباً حت کی بناء پرنہیں فوائد کی بناء پر اختیار کیا جانا جا ہے۔ تلاش اباحت میں صرف عوام رہتے ہیں سند جواز چوپایوں کے لیے کافی ہوعتی ہے۔انسان پراس کے لیے تکالیف شرعیہ رکھی گئی ہیں۔اسے جا ہے کہ اعمال فوائدروحانی کی بناء پراختیار کرے۔'

شخ جوری ؓ اپنا ذاتی واقعہ بیان فر ماتے ہیں'' ایک ز مانے میں مرومیں تھا۔ایک روز و ہاں کے مشہورترین امام اہل حدیث نے مجھ سے کہامیں نے ''جواز ساع'' پرایک كتاب تصنيف كى بيتويس نے كہا كه بيتوبر اغضب مواكد حضرت امام نے ايك ايسے لہوکو حلال کر دیا ہے جو ہرفت کی جڑ ہے۔انہوں نے کہا کہ اگرتم نہیں سمجھتے تو خود کیوں سنتے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ اس کا حکم مختلف حالات پر منحصر ہے کوئی ایک حکم قطعی طور ر نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر ساع سے دل میں تا ثیر حلال پیدا ہوتی ہے تو ساع حلال ہے اگرحرام پیداہوتی ہے تو حرام ہے اگرمباح پیداہوتی ہے تو مباح ہے۔ ایسی شےجس كے ظاہر ريحكم فاس كا ہے اورجس كا باطن مختلف احوال كا تا بع ہے اس يركو كى ايك قطعى حكم لگادينا محال ہے:

درکف جام شریعت درکف سندان عشق مرجوسا کے ندائد جام وسندال باختن بزرگان دین نے شرع کی خلاف ورزی نہیں کی ہے وہ معرفت کا کلام سنتے تھے اور دف كااستعال موتاتها\_

حضرت شخ جوري أنساع كے ليے ذيل شرا لطاتح ريفر مائے ہيں۔

ا ۔ خواہ مخواہ ارادہ کر کے ساع نہ نے طبیعت کو جب ازخو درغبت ہواس ونت سے۔

۲۔ \* کشرت سے ساع بھی نہ سنے کہ طبیعت اس کی خوگر ہو جائے بلکہ بھی بھی سنے کہ ہیبت ساع دل پر قائم رہے۔

س- محفل ساع میں ایک مرشد یا پیرطریقت موجودرہے۔

78 \_\_\_\_\_ مواغ خواجه مين الدين چشي الجيرى اس آیت فرکور میں ہے وجد ہی ہے ای لیے وجد وہی ہوتا ہے جو سننے کے سبب سے سننے کے بعدنفس میں پایاجا تا ہے۔

### ساع كاموجوده طريقه

ماع کے متعلق قدیم صوفیاء نے کس قدر احتیاط برتی ہے اور شریعت کی کس درجہ یابندی کی ہے۔ مزامیر سے گریز کیا ہے۔ وہ معرفت کا کلام سنتے تھے اور دف کا استعال ہوتا تھا۔ان آلات کا استعال نہیں ہوتا تھا جس کوشرع نے منع کیا ہے۔ جیسے تار کے بعض آلات. لہولیکن اس دور میں مزامیر جم قسم کے آلات موسیقی کا استعال عام ہوگیا ہے۔ ساع کے اصولوں کی پابندی نہیں رہی عورت، مرد، بیچ سب ایک جگہ بیٹھ کرعمو ما قوالیاں سنتے ہیں۔ كلام نہايت قائل اعتراض اور جمارے مسلك كے منافى ہوتا ہے جس كے سننے سے دنياوى شہوت غالب ہوتی ہے۔ پڑھنے والے باوضونہیں ہوتے۔اس لیےروحانی ماحول نظر نہیں آ تا-ساع كالقدس تم موجاتا ب-

مندرجه بالا بكر ، وع حالات كي منظرتمام خانقا مول كصوفيا يكرام كاايماني فريضه بي كدسابقدروايات كوازسرنوقائم كرين تاكه جمارى ان روحاني خانقا مول پر كي قتم كى

## آ يكى تصانف

آپ مختلف خوبیوں کامجموعہ تھے، جہاں آپ بلندیا پیربزرگ متبحر عالم ایک عظیم مبلغ و مصلح تصوبها علم تصوف وعرفان كادريادل مين موج زن تھا۔اس كا ظهار آ ب كاشعار اورارشادات میں جھلکتا ہے۔آپ سے جوتصانف وابستہ کی جاتی ہیں مندرجہ ذیل ہیں: (۱) انيس الارواح (۲) كشف الاسرار (۳) سنج اسرار (۴) رساله تصوف منظوم (۵) رسالية فاق والفس (٢) عديث المعارف (٤) رساله موجوديه (٨) ويوال معين -

ماہ جمادی الثانی سے الل اجمیر عرس کی تیار بول میں لگ جاتے ہیں۔

ا یک مخصوص خاندان کا فردخوشنمارلیتمی پر چم سبزرنگ کا جس کے کنارے سرخ ہوتے ہیں اجمیرلاتا ہے۔ ۲۵ جمادی الثانی کو بعد نماز عصر بلند دروازہ پر بڑی شان وشوکت سے لگایا جاتا ہے۔ ر جب کا چاند دکھائی دینے پر نوتو پیں داغی جاتی ہیں، شادیانے بجتے ہیں جس سے ا کیے شان نمایاں ہوتی ہے، اس دن سے عرس کی رونق نظر آنے لگتی ہے، مجالس ساع کا انعقاد بھی اسی شب ہے ہوجا تا ہے محفل خانہ میں فرش بچیادیا جاتا ہے، قنادیل روثن ہوتی ہیں، بکل اور جھاڑ فانوس کی جگمگاہٹ ہے محفل خانہ بقعہ نور بن جاتا ہے۔ ساع خانہ کے مغزلی اور درمیان میں نقر کی چوبوں کا خوبصورت شامیانه لگایا جاتا ہے۔ ایک بڑا قالین مشائخین پیرزادگان اورگدیلہ ہجاد دلشیں کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔اول صف میں دائیں اور بائيں جانب صوفياء حضرات دوزانو بیٹھتے ہیں مشرق کا درمیانی حصہ مولود خانوں اور قوالوں کے لیےمقرر ہے جب دیوان (سجادہ شیں )مشعل اور فانوس کے ساتھ محفل خانہ میں داخل ہوتے ہیں،صوفیاء اور مشائخین ادب و تعظیم کے لیے کھڑے ہوجاتے ہیں، چو بدار فرشی سلام کرتے ہیں، دیوان صاحب اپنی گدی پر بیٹھ جاتے ہیں ان کے بائیں جانب جاندی کی لوبان دانی چوکی پرر کھی رہتی ہے،خدام صاحبان کے ایک دومخصوص حضرات لوبان جلانے کی خدمت انجام دیتے ہیں، مولود خوال دعائے سلامتی کرتے ہیں، بعدازال محفل ساع کا آغاز ہوتا ہے، قوالوں کی فہرست دیوان صاحب کی اجازت سے پہلے تیار ہوجاتی ہے اوراس ترتیب سے قوالوں کی چوکی محفل ساع میں آتی رہتی ہے۔قوال اپنا کلام جاری رکھتے ہیں تاوقتیکہان کودیوان صاحب چوبداروں کے ذریعہاٹھنے کا حکم نہ دیں محفل ساع میں کسی پر کیفیت طاری ہوتی ہے تو ادباسب کھڑے ہوجاتے ہیں۔ چوبدارصاحب حال کوسنجالتا ہے۔ قوال اسی شعر کاور د جاری رکھتے ہیں اور سجادہ شیں کے اشارے پرسب اپنی جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جب نصف شب سے زیادہ گزر جاتی ہے سجادہ تشیں عسل مزار کے لیے اٹھ جاتے ہیں، ناظم درگاہ شریف یا مشائخ میں ہے کسی کی صدارت میں محفل ساع جاری رہتی ہے۔ سجادہ نشیں کمی دروازے ہے داخل ہو کرشال مشرق کو نہ میں اپنا لباس تبدیل کرتے ہیں، چراغ روش کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں، مرقد گواپنے ہاتھوں سے عسل دیتے ہیں۔ خدام صاحبان میں ہے مخصوص حضرات اس وقت حاضر ہوتے ہیں، تہولت کے لیے

عقیدت مندول کے مجمع کے درمیان نے نکل کر عبادہ شین روضہ میں جاتے ہیں اور خشوع اورخضوع سے سرنیاز جھکائے مشرق کی جانب جہاں کلام پاک رکھاجاتا ہے اس کے نیچے مغرب کی جانب پشت کر کے بیٹھ جاتے ہیں اس خاص خدمت سے فارغ ہوکرروضہ شریف سے باہرآ کرخانقاہ پہنچ کرمند پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تنازعات جوفقراء میں سال کے دوران ہوجاتے ہیں فيصله كرتي بين جوا زكار كرتا باس كانام صف فقراء سے خارج كردياجا تا ہے۔

غدام صاحبان آ پس میں اور زائرین کو جو ان کے مہمان ہوتے ہیں وستار بندی کرتے ہیں۔

٩ رجب كوعسل كى رسم يورى موتى ہے۔سب سے يہلے صبح كومزاركو كيور ه اور كلاب عرق عظل دیتے ہیں۔ بعدازاں بیرونی حصہ پانی سے دھویا جاتا ہے۔ مرد عورت، جے سب ہی جھاڑ و ہاتھ میں لیے ازراہ عقیدت فرش کو دھوتے ہیں اس طرح تمام درگاہ

سواغ خواجه مين الدين چشتي اجميري لوٹا ہاتھ میں اٹھائے رکھتے ہیں اورغسل میں مدودیتے ہیں۔ سجادہ نشیں مزارشریف پرعرق گلاب یاشی کرتے ہیں،صندل اور پھول بچھاتے ہیں بعدازاں باہر آ کروایس اپنالباس تبریل کر لیتے ہیں اور محفل ساع میں آ جاتے ہیں۔اس وقت جائے نوشی کا دور چاتا ہے د بوان صاحب ' دمحفل ساع'' کے اختتام تک رہتے ہیں۔ چیر شب تک محفل ساع اور دیگر رسومات ای طرح جاری رہتی ہیں۔ عسل کے دوران مندرجہ اشخاص موجود ہوتے ہیں۔ باری وارسات خاندان کے افراد ایک اس روز کا باری دار دیوان اور ایک ان کے ساتھ آیا مواقحص ، ایک بهشتی ایک دو نولیس افسرتهانیدار مسلم\_

محفل ساع میں عورتوں کواجازت نہیں ہے، اندرجوتا لے جانامنع ہے، برہنہ سرداخل نہیں ہو سکتے ، دوز انوبیٹھناضروری ہے، بیڑی ،سگریٹ کے استعال کی قطعی اجازت نہیں۔

ملک کے مختلف صوبول اورغیر ملکوں سے بھی زائرین دربارخواجہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ قریب یانچ لاکھ سے چھ لاکھ تک پروانہ عقیدت دور دراز کے سفر کی تکالیف بخوشی برداشت کر کے اس روحانی سلطان الہند کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور تلاوت کلام یاک اور منقبت ہے اپناا ظہار عقیدت کرتے ہیں۔

محفل خانہ میں ۲ رجب وصح آٹھ بچے کے بعدقر آئی خوانی ہوتی ہے۔ بعدازال محفل ساع کاانعقاد ہوتا ہے، ایک بنڈل میں صندل اور بان کے بیڑے قرینے سے رکھے جاتے ہیں جو مجلس کے اختتام ریقشیم ہوتے ہیں۔مولودخوال فاتحہ پڑھتے ہیں بعدازال چوب دار چوہیں بلند کر لیتے ہیں۔ بیعلامت محفل فتم ہونے کی ہے، سات تو بول کی سلامتی ہوتی ہے، نقار خانہ میں نوبت اور شادیانے بحتے ہیں۔منظر عجیب ہوتا ہے کوئی خاموش نظر آتا ہے کوئی روتا ہے، کی پررج وافسردگی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، وستار اور خرقہ سب سے پہلے سجادہ تشیں زیب تن فرماتے میں بعدازال حسب مراتب حاضرین میں دستار ترکاعطاموتی ہے۔ مواغ خواد معين الدين چشتي اجميري

حیدالدین نے عرض کیا حضور آپ واقف ہیں جب تک حضرت عیسیٰ بطن مادری میں تھے تو بی بی سریم کوسر دیوں کے میوے گرمی اور گرمیوں کے میوے سردی میں بغیر مانگے اور اظہار خواہش کیے مل جاتے تھے حضرت عیسی کی ولا دت کے بعدوہ رزق کی منتظر رہتی تھیں۔اللہ تعالی کا حکم ہوا کہ مجودوں کی شاخوں کو ہلا و بی بی مریم نے ہلایا تو اس سے تازہ مجبوری گریں اسی طرح پہلے اور اب کی حالت میں کٹنا فرق ہے۔حضرت خواجہ نے اس واقعہ کوئن کر پیند فرمایا۔

#### نكاح اول ٥٨٩ه

پچھلے باب میں آپ کے نکاح کی تفصیل دی جا چکی ہے۔ آپ کا پہلا نکاح ۵۸۹ھ میں بی بی عصمت اللہ دختر نیک اختر حضرت سید وجیہ الدین مشہدیؒ سے ہوا تھا۔ آپ کی عمر شریف اس وقت ۵۹سال تھی ، بی بی عصمت کے طن سے تین صاحبز او بے ولد ہوئے۔ (۱) حضرت خواجہ فخر الدینؒ ابوالخیر (۲) حضرت خواجہ ضیاء الدینؒ ابوسعید (۳) حضرت خواجہ حسام الدینؒ ابوصال کے۔

## عقد ثانی ۱۱۵ ه

حسب مراۃ الاسرار معلقہ فات شخ حمیدالدین ناگوری ٔ حضرت خواجہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ ہوئے ہوئے دیکھا''اے معین الدین تو ہمارے دین کا معین ہے کتھے ہماری سنت ترک نہ کرنی چاہیے جسم کوخواجہ کے مرید قلعہ ٹیلی کا حاکم ملک جہاد خطاب سے راجہ کی لڑکی لائے اور آپ کو پیش کیا لڑکی نے دیکھ کر بخوشی اسلام قبول کیا۔ آپ نے اپ نکاح میں لے لیا اور امت اللہ نام تجویز فر مایا اور ان کے بطن سے بی بی حافظہ جمال تولد ہوئیں۔

## حضرت خواجه فخرالدين ابوالخير

آپ کی ولا دت سعید ۵۹۰ ہے میں ہوئی۔ آپ حضرت خواجہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ موضع ناندن مانڈل سکونت اختیار کی اور پیشرز راعت اختیار فر مایا۔ آپ کوعلوم طاہری و باطنی پر کمال حاصل تھا، پدر ہزرگوار حضرت خواجہ کے زیرعا طفت اعلیٰ مقامات روحانی طے کر

# خضرت خواجه كى از واج واولا د

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت خواجہ نے شادی نہیں کی اور عمر مجر دانہ طریقہ سے
بسر کی۔ یقطعی غلط ہے اس کے متعلق کوئی ٹھوں دلائل کی نے پیش نہیں کیے جبکہ آپ کے
نکاح کرنے اور صاحب اولا دہونے کے گئ ثبوت ملتے ہیں اور متند کتابوں اور تذکروں
سے ظاہر ہے کہ آپ نے شادی کی اور آپ سے اولا دہوئی۔

حضرت خواجہ کی حیات پر نظر ڈالیس تو معلوم ہوگا کہ آپ نے اللہ کی فر ماں برداری اور رسول مقبول کی اتباع میں عمر بسر کی اور شریعت سے سرموتجاوز نہیں کیا بلکہ ایک سنت کی شکیل کا آپ اہتمام فرماتے تھے چنا نچہ تکاح جیسی سنت سے آپ کیسے اعراض فرما کتے تھے۔ آپ کا نکاح بھی اشارہ غیبی سے حضرت و جیدالدین مشہدی کا حضرت جعفرصادق کو خواب میں دیکھنا اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا اس میں شامل ہونا۔

دوسری بات سرور کا کنات سلی الله علی و بارت کے بعد ارشاد! اے معین الدین تو ہمارے دین کامعین ہے کتھے ہماری سنت ترک نہ کرنی چاہیے۔

چنانچیرآ پ کے دونوں نکاح اتباع سنت اورخوشنودی رسول مقبول صلی الله مليه وسلم عمل ميں آئے۔

اس سلسلہ میں خزید الاصفیاء سے ایک واقعہ قل کیا جاتا ہے۔ والے
حضرت شخ فرید جو حضرت شخ صوفی حمید الدین نا گورکؒ کے بوتے ہیں اپنے جدا مجد
سے نقل کرتے ہیں کہ خواجہ بزرگؒ نے ایک دن مجھ سے فرمایا کہ اے حمید الدین میں اولاد
ہونے سے قبل جوان اور تندرست تھا اور بغیر سوال کیے میر امقصد پورا ہوتا تھا اب جب کہ میں
ضعیف ہوں اور صاحب اولاد بھی اب جب میں دعا کرتا ہوں اس وقت حاصل ہوتا ہے۔ صوفی

آپ کے دوصا جزادے تھے(۱) حضرت خواجہ احمد (۲) حضرت خواجہ وحید۔

خواجه حسام الدين الوصالح

آپ حضرت خواجہ کے چھوٹے صاحبزادے ہیں ۲۵ سال کی عمر میں ابدالوں کی صحبت میں رہ کرلا پتہ ہوگئے۔ آپ کے سات صاحبزادے تھے۔

بي بي حافظه جمال

آپ نیک سیرت اور نہایت عبادت گزار تھیں۔ حضرت خواجہ ہے فیض صحبت پایا اور معرفت کی منازل طے کر کے عارف کامل شار ہوئیں۔ آپ اکلوتی صاحبز ادی ہیں۔ آپ کا عقد حضرت شخرضی الدین سے ہوا (جو حضرت حمید الدین نا گوری کے صاحبز ادے تھے) اور دوفر زندان تولد ہوئے لیکن بچین ہی میں انتقال ہوگیا۔

حضرت رضی الدین کا مزار ناگور میں موضع منڈ ولا تالاب کے کنارے پہے۔ حضرت بی بی حافظہ جمالؓ کی وفات اجمیر میں ہوئی، حضرت خواجہؓ کے بائیں آپ کا مزار ہے۔ کار جب کودرگاہ شریف میں عرس کی تقریب ہوتی ہے۔

泰一条一条

84 \_\_\_\_\_ موائح خواجه ميمين الدين چشتي اجميرى

لیے تھے۔ آپ حضرت خواجہ کے وصال کے بعد بیس سال تک حیات ظاہری میں رہے جب حضرت خواجہ کسان کی سفارش کی وجہ سے دہلی تشریف لے جارے تھے۔ آپ نے بھی اپنامعاملہ حکام کی دخل اندازی کا حضرت خواجہ بزرگ کودیا۔ ایک

آپ کا وصال ۵ شعبان ۱۵۳ ہیں ہوا۔ مراۃ الاسرار: مصنف صوفی عبدالرحمٰن۔
اذکاروابرار: مصنف محمد غوثی شکاوی مانڈوی نے مزار پاک سرواڑ ہونے کا پچھ ذکر نہیں کیا۔
آپ مانڈل میں کاشت کرتے تھے اور سجادہ نشین مانڈل ہی عرس کرنے جاتے ہیں۔افسوں کہ قدیم کتب میں نہ سرواڑ نہ ہی مانڈل میں مزار کی تصدیق کی ہے۔مصنف عطاء رسول نے پہلے ایڈیشن میں بدل دیا ایڈیشن میں مدار کی نشاندہی کی ہے۔ تیسر ے ایڈیشن میں بدل دیا ہے۔ بہر حال اس وقت عرس خدام صاحبان سرواڑ میں ہی مناتے ہیں اور دیوان مانڈل میں۔

### بسما ندگان

آ پ کے بڑے صاحبزادے کانام حسام الدین سوختہ تھا۔ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسام الدین ابوصالح جوابدالوں کی صحبت میں چلے گئے تھے یادگار کے طور پر رکھا۔

#### تقاريب*عرس*

آ پ کے عرس کی تقاریب سم شعبان سے استعبان تک ہوتی ہے۔ آپ کی چادر کا جلوس شان وشوکت سے اجمیر شریف سے جاتا ہے۔

تاريخ وفات حضرت خواجه فخرالدينٌ <sup>۲۲</sup>

خواجه وی جناب فخرالدین مثل گل رفت چول بباغ جنال وصل او جوز خواجه والا رحلتش خوال ز مقترائے زمال

## حضرت خواجه ضياءالدين ابوسعيد

آپ حضرت خواجہ کے بیٹے صاحبز ادے ہیں، آپ کو کمالات باطنی حاصل تھے، عمر شریف بچپاس سال ہوئی۔

## خواجه عين الدين خورد

آپ حضرت خواجه حسام الدين سوخته كي برے فرزند بيں۔آپ نے رياضت كى بناء پر بیعت ت قبل حضرت خواجه کی روح سے فیض حاصل کیا۔اشارہ باطنی سے آپ خواجه نصیر الدین چراع و ہلوی ہے بیعت ہوئے اور خرقہ خلافت پایا۔ آپ کثیر الاولاد تھے۔ آ پ کی وفات ۲۱ کھ میں ہوئی اور مزار حضرت خواجہ کے بائیں ہے۔ ک

## خواجه قيام الدين بابريال

آ پ خواجہ حسام الداین سوختہ کے جھوٹے فرزند اور خواجہ معین الدین خورد کے حقیقی بھائی ہیں۔آپنہایت باک اور دلیرتھاں لیےآپ کوہٹیلابا گھ کہتے ہیں۔ آ ب كا وصال ١٤ ٢ ه مين موا- مزار حضرت خواجه ك يائين حضرت خواجه معين الدین خورد کے برابر ہے۔

## حفرت شيخ قطب الدين چشت خال

آپ سید فرید الدین کے فرزند ہیں۔ سید فرید الدین سید نظام الدین کے صاحبزادے ہیں اور سیدنظام خواجہ معین الدین خورد کے فرزند ہیں۔ آپ کوچشت خال کا لقب سلطان محمود کلجی هی نے دیا اور بارہ ہزار سواروں کا افسر مقرر کیا۔ مانڈ و مالوہ میں آخر عمر تک رہےان کی سل اولا دمیں سے مالوہ میں سکونت اختیار کرلی۔

آب خواجہ قیام الدین بابریال کے صاحبزادے اور خواجہ حسام الدین سوخت کے پوتے ہیں، آپ کے دوصا جزادے تھے۔سید کمال الدین حسن احد اورسید ابوبریڈ۔ آپ كى وفات ٢٧ ٤ هي بهوئى ٢٠٠

# آپ كى اولا د كاسلىلەنىپ

مواغ خواجه معن الدين چشتی اجميري

## حضرت خواجه حسام الدين سوخته

آپ خواجہ فخرالدین کے صاحبزادے ہیں نہایت صاحب کمال بزرگ ہوئے ہیں۔ آپ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین کی صحبت میں رہے۔ آپ کی طبیعت میں سوز وگداز تھا۔ ہرونت آ تش عشق دل میں رہتی تھی۔ آپ کوسوختہ کالقب ملا۔

آپ کے دوصا جبزاد ہے تولد ہوئے ہیں۔ (۱) خواجہ معین الدین خورد (۲) خواجہ قیام الدین بابریال۔ آپ کا وصال ۴۱ کھ میں ہوا۔ مزار سانبھر میں ہے جو اجمیر سے تقریباً ۹۰ کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ ۱۲ رجب کوسالانہ عرس ہوتا ہے۔ سجادہ تشیں حضرت خواجہ شرکت کرتے ہیں۔

آپ خواجه ضیاالدین کے صاحبز اوے ہیں، نہایت نیک اور صالح گزرے ہیں۔

آپ خواجہ ضیاء الدین کے دوسر عصاحبز ادے اور خواجہ احداثے تقیقی بھائی ہیں۔آپ حضرت خواج فریدالدین مخ شکری خدمت میں بعت کے لیے گئے۔ بابافریڈ نے فرمایا: "من این رااز خانواده شاور یوزه کرده ام مراچه بحال که دست شا مگیرم-" مسلم میں نے بینعت تہارے فاندان سے حاصل کی ہے میری کیا مجال کہ تمہارا ہاتھا ہے ہاتھ میں اول کیکن بہت اصرار کرنے پر بابافریڈرضامند ہوئے اور آپ کومرید کیا۔

## سيد عين الدين ثالث

آپ حضرت سيدر فيع الدين بايزيد خورد كصاحبزاد يسي جس وقت راجد كظم وتم کی حدندرہی تو آپ کو کم سی کے زمانے میں ہی جال شارخادموں کے ذریعہ نا گور میں بھیج دیا گیا تھا۔ یہاں آپ کی نہال تھی آپ یہاں رہے اور صوفی حمید الدین اُ اگوری کے خاندان میں شادی کی۔آپے کے تین صاحبزادے ہوئے۔(۱) خواجہ سنُ (۲) خواجہ سینُ (۳) خواجہ ابوالخیرُ۔ آپ کی وفات ۹۴۰ صیل ہوئی اور آپ کا مزار حضرت خواجہ حمید الدین صوفی کے

## خواجه سين مجذوب سالك

۰ آپ سید معین الدین ٹالٹ کے بڑے صاحبز ادے ہیں۔ آپ کے دوصاحبز ادیاں ہوئیں۔ایک بی بی خاتون جن کی شادی سید ولی محمد ابن خواجہ ابوالخیر سے ہوئی۔ دوسری صاحبزادي ملكه جهال كاعقد سيدشاه محدابن خواجه ابوالخيرسي موا

## و يوان خواجه سين

آپ سیمعین الدین ثالث کے دوسرے صاحبز ادے تھے۔ آپ کے کوئی اولا دند تقى آپ سے سلسلەد بوان چلامفصل حالات الكے صفحات ميں ديكھيے۔

آب سيمعين الدين ثالث كے چھوٹے صاحزادے ہيں۔آپ كے بارہ فرزند ہوئے پانچ کا آپ کی موجودگی میں انقال ہوگیا۔آپ کے دوصا جز ادوں کی شادی آپ کے بھائی خواجہ حسن کی صاحبز ادیوں سے ہوئی۔

## خواجه سين اجميري

کوا کبرنے تیس سال تک بھر کے قلعہ میں بندر کھااور۲۰۰۱ھ میں اکبرنے رہا کر دیا۔ جہانگیرنے آپ کوہزارروپے دیئے۔ آپ شخ تابر بیابانی کے پیروہیں۔

## سيدكمال الدين حسن احرثه

آ پ خواجہ جم الدین خالد کے دومرے صاحبز ادے ہیں۔ محکمید کمال الدین احمد ّ كے صاحبز اوے سيدشها بالدين تھے۔آپكاوصال ٨٨ عصين موا۔

آ ب سید کمال الدینُ کے فرزند ہیں نہایت پارساتھ اور پیکر پرستان کے ہاتھوں اا ٨ هين وفات يائى ہے۔ ٢٨ آپ كے صاحبز اد بسيدتاج الدين بايزيدٌ بزرگ تھے۔

## حضرت تاج الدين بايزيد بزرگ

آ پسید شہاب الدین کے صاحبز ادے ہیں۔آپ بزرگ دانا اور ہنج عالم تھے ظلم و ستم کے ہاتھوں اجمیر کوخیر باد کہددیا تھا۔ ایک جماعت نے مخالفت کی بناء پرآپ کواولاد خواجبہونے سے انکار کیا ہے۔سلطان محمود کلمی نے دوبارہ فضاہموار کی چونکہ وہ آپ کا معتقد تھااس کیے آپ کودرس وتلقین کے لیے اجمیر میں مامور کیا۔مفتی محمود دہلوی شخ الہند م صاجر ادى سے آ بكا نكاح موا-آ بكاوصال ٨٨٠هم ميں موا

آپ حفرت تاج الدین بایزید بزرگ کے صاحبزادے ہیں۔آپ عرصہ درازتک تلقین و ہدایت کرتے رہے۔آپ کی شادی حضرت خواجہ مخدوم حسین نا گوریؓ کی صاحبز ادی ہے ہوئی اور آپ کا وصال ٩٠٥ صیس ہوا۔

## سيدر فيع الدين بايزيدخورد

آ بسیدنور الدین ظاہر کے صاحبزادے ہیں۔آپ صاحب علم وحمل تھادر صاحب كرامت بزرگ آب روضه حضرت خواجه مين درس وتلقين فرمات تف-آپ كي شادى خواجة حميد الدين نا گوري كے خاندان ميں ہوئى۔ آپ كى وفات ٩٢٢ صيس ہوئى۔

#### نمازكابيان

ایک مجلس میں خواجہ بزرگ سے ارشاد ہوا نماز اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے پاس بطور امانت ہے۔ بندوں کو لازم ہے کہ اس امانت کی حفاظت اس طرح کریں کہ اس میں ذرابھی خیانت واقع نہ ہونماز کے تمام ارکان نہایت اطمینان وخو بی سے ادا ہوں۔

ی درا ی خیات وال سے دوران سے دوران سے مارون ہا ہے جب مسلمان نما زمیں رکوع، جودہ قومہ، قرات و تبیج سب کو بخو بی انجام دیتا ہے تو فرشتے اس کی نماز کو آسان پر لے جاتے ہیں اوراس سے نور چیل کر آسان کے درواز ہے کھل جاتے ہیں۔ اس نماز کوفرشتے عرش کی دعا کے نیچے لے جاتے ہیں۔ الله تعالی کا حکم ہوتا ہے اے نماز بجد و کراوراس کی بخشش کی دعا کر جس نے تیراحق بخو بی ادا کیا ہے نماز بخشش طلب کرتی ہے تو رحمت کی بارش ہونے لگی ہے۔ اس کے بعد خواجہ بزرگ نے بخشم پرنم فر مایا جولوگ نماز کے ارکان اچھی طرح ادا نہیں کرتے ان کی نماز جب فرشتے آسان پر لے جاتے ہیں درواز نے نہیں کھلتے۔ الله جمل جاللہ فر ماتا ہے اس نماز کو والی کر دواوراس کے پڑھنے والے کے منہ پر ماردواور عمل جاتے ہیں درواز نے نہیں کا خواور کی اللہ تھے برباد جملے اللہ تھے برباد خواجہ باتھ والے کے لیے بددعا کرتی ہے کہ آے پڑھنے والے اللہ تھے برباد کرے جیا تو نے جھے کیا۔

## نامكمل نماز كابيان

خواجہ بزرگ نے فرمایا کہ میں ایک زمانہ میں بخارا میں تھا کسی نے بیر حدیث سائی کہ
ایک باررسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے ایک شخص کونماز پڑھتے دیکھا جونماز کے ارکان بخو بی ادا
نہیں کررہا تھا جب اس نے نماز پڑھ لی تو حضور سلی اللہ علیہ دیلم نے فرمایا کہتم اس طرح نماز کب
سے پڑھ رہے ہواس نے عرض کیا عرصہ دراز سے آپ نے فرمایا کہ افسوس تم نے ایک روز بھی
نماز کوا چھی طرح سے ادانہیں کیا اگر اس عرصہ میں تہماری موت واقع ہوجاتی تو میرے طریقہ
(سنت) ہی نہ ہوتے۔

## خواجه اعظم كي تعليمات

متعدد مجالس میں جو مختلف موضوعات بیان میں آئے ہیں۔ان کوہم نے مرتب کرلیا ہے۔ (مونف)

## يا بندى سنت وضوميس

حضرت خواجہ بزرگ نے فر مایا صلوٰ ق مسعودی میں حضرت ابو ہریر ہ سے روایت ہے کہ سر ور عالم صلی اللہ علیہ وہ کم کا ارشاد ہے کہ ہر عضو کو تین بار دھونا میری سنت ہے۔ مجمد سے قبل جو پیٹیمبر آئے ہیں ان کی بھی سنت ہے۔ میری سنت میں کسی طرح کا اضافہ کرنا ظلم ہے۔

## درست وضوكي ترغيب

خواجہ بزرگ نے فرمایا ایک بار حضرت خواجہ فضیل بن غباض کے وضوییں بھول سے
ایک بار ہی ہاتھ دھوکر نماز اداکر لی۔اس شب خواب میں حضور نے نر مایا تعجب ہے تمہار ہے
وضو میں نقص رہا خوف سے خواجہ فضیل خواب سے بیدار ہوئے۔دوبارہ وضو کی اوراس غلطی
کے کفارہ میں ایک سال تک روز انہ نوافل کثرت سے بڑھنے کا عہد کیا اور نہایت ذوق
وشوق سے بیعہد پواکرتے رہے۔

## انگلیوں میں خلال کی سنت

خواجہ بزرگ نے فر مایا بغداد کی مجد کبری میں بزرگوں کی صحبت میں انگلیوں کے خلال کا ذکر ہوا فر مایا: رسول مقبول سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو انگلیوں میں خلال کی ترغیب دی ہے۔وضو میں انگلیوں میں خلال کرنے والا شفاعت سے محروم نہیں رہتا۔

پھرارشاد ہواایک بارخواجہ اجمل شیرازی کے پاس بیٹے کا اتفاق ہوا۔ مغرب کا وقت ہوا خواجہ اجمل شیرازی کے پاس بیٹے کا اتفاق ہوا۔ مغرب کا وقت ہوا خواجہ اجمل شیرازی نے وضوی بھول سے انگیوں میں خلال نہیں کیا۔ غیب ہے آ واز آئی اے خواجہ اجمل ہمارے حبیب مجمد سلی اللہ علیہ وہما کا دعوی کرتے ہو، ان کی امت کہلا کر ان کی سنت ترک کرتے ہو۔ خواجہ اجمل پریشان ہوئے اور عہد کیا کہ زندگی میں بھی اس سنت کوترک نہ کروں گا پھراس سنت کوآخری دم تک اداکر تے رہے۔

واغ خواجه معن الدين چشى اجميرى

گناہ عظیم ہے کہ فرض نماز میں اتن دیر کی جائے کہ نماز کا وقت گزر جائے اس طرح وسرى نماز كاوقت آجائے اور پھر دوسرى نمازيں ساتھ اواكرناپڑيں۔

## نما زعصر کی فضیلت

خواجه بزرگ نے فرمایا: میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی مجلس میں حاضرتھا۔ بروایت حضرت ابو ہر ریرٌ رسول الله صلی الله علیہ بلم نے فر مایا: میں تنہمیں منافقوں کی نماز بتا وُں صحابہ کرام جوحاضر تقع ص کیا ہمارے مال بات آپ پر قربان ہوں، فرمائے۔ سرور عالم نے فرمایا کہ جو خض نماز عصر میں اتن تاخیر کرے کہ سورج غروب ہونے لگے اور روشنی کم ہو جائے وہ خص خطا کاراورمنافق ہے۔ صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ پھرعصر کی نماز کا تعین فرمادیں فرمادی فرمادی سیح وقت یہ ہے کہ سورج کی روشی کم نہ ہوسیائی نہ چھیلی ہو، سورج میں پیلا پن نہ آیا ہوسردی اور گرمی دونوں میں یہی حکم ہے۔

## نماز فجر وظهر كابيان

عصر کی نماز کی فضیلت کے بعداسی دوران ارشاد ہوا کہ حضرت خواجہ عثمان ہارو ٹی کی دی کتاب ہرایئہ میں لکھا ہے کہ صبح کی نماز روشنی میں پڑھو کہ تواب زیادہ ہے اور ظہر کی نماز میں در کرنا سنت ہے تا کہ تیش کم ہوجائے۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: کہ گرمی میں نماز منٹرے وقت پرادا کرو کیونکہ گری کی زیادتی جہنم کے سائس سے ہے۔

بعدازان خواجه بزرگ كاارشاد مواايك مرتبه حضرت خواجه بايزيد بسطامي كي فجركي نماز قضا ہو گئے۔آپ نے بے حد گریدوزاری کی غیب سے نداائی اے بایزیداس قدر کیوں رو رہے ہو۔ ایک نماز کی قضا کے بدلے ہزار نماز کا ثواب تہارے اعمال نامہ میں لکھودیا ہے اس کے بعد فرمایا میں نے تفسیر محبوب قریشی میں پڑھا ہے جو تحص پابندی سے پانچے وقت کی نمازیں ادا کرتا ہے وہ نماز روز قیامت اس کی رہنمائی اور سفارش کرتی ہے اس کے بعد فر مایا ایک حدیث میں رسول الله صلی الله علیه علم نے فر مایا کہ جو تخص نما زنہیں پڑ ھتاوہ ایما ندار نہیں ہے۔ محشر میں نماز کی برسش

روز محشر که جال گداز بود اولیس پرسش نماز بود

خواجہ بزرگ نے فرمایا کہخواجہ عثمان ہارو فی قدس سرہ العزیز کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا تھا کہ قیامت کے دن پینمبروں ،اولیاءاور مسلمانوں سے سب سے پہلاسوال نماز کا ہوگا جواس امتحان میں کامیاب ہوگا تو نجات ملے گی اور جو جواب سے قاصر رہا تو دوز خ میں جائے گااور شخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔

## نمازونت پریرٹ صنے کی تا کید

سم قند سے چھ درولیش آئے ہوئے تھے۔مولانا بہاء الدین بخاری اور خواجہ احد الدین بھی مجلس میں شریک ہوئے۔ نماز میں تاخیر نہ کرنے کا ذکر ہور ہاتھا۔

خواجہ بزرگ نے فرمایا: ان مسلمانوں پرافسوس ہوتا ہے جونماز میں در کرتے ہیں اور ہزارافسوس اس پر ہوتا ہے جواللہ تعالی کی بندگی کاحق ادا کرنے میں کوتا ہی کرتے ہیں۔

اسی دوران ایک واقعہ بیان فرمایا۔ میں ایک شہر میں گیا جہاں کے سلمانوں میں بیدستور تھا کہ نماز کے لیے وقت ہے بل تیار ہوجاتے تھے۔ میں نے اس مستعدی کی مصلحت دریافت کی تو فرمایا کمصلحت سے ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو فورا نماز ادا کرلیں اگر مستعدی ہے تیاری ندکی تو اندیشہ ہے کہ نماز کا وقت گرز جائے اور نماز وقت پرادانہ ہو۔اس طرح ہم رسول التدصلي الله عليه وللم كوكس طرح منه وكها سكت بين - حديث م حضور صلى الله عليه وللم في فرمايا: مرف سے پہلے تو بیس جلدی کرواوروفت گزرجانے سے پہلے نماز میں جلدی کرو۔

اس کے بعد ارشاد ہوا میں نے کتاب واسعہ میں دیکھا ہے اور اینے استاد محتر م مولانا اختشام الدين بخارى كى زبان سے سا ہے كدرسول الله سلى الله على كارشاد ہے: اكبر الكبائر الجمع بين الصلولة.

خواجه اعظم نے فرمایا لوگ بارگاہ عزت کے قریب نماز ہی میں ہوتے ہیں۔ حدیث ے "الصلوة معراج المؤمنين" لعني نمازمومنوں كي معراج ہے-

نمازالله جل شانه ہے ہم کلا می کاذر بعیہ

نمازيس بنده الشجل شاندے ہمكام موتا ہے اس كوسب سے زیادہ قرب نمازى میں حاصل ہوتا ہے۔ نماز ہی ایک ایما موقع ہے بندہ کے لیے راز کہنے کا۔ "المصلی يناجى ربه" لعنى نماز برعض والاا يرب سراز كهتا -

ایک نمازی درولیش کابیان

ایک مجلس میں خواجہ بزرگ نے فرمایا عرصہ کی بات ہے ملک شام کے شہر کے قریب ایک عارش شخ او حدالوا حدی غزنوی مشہور بزرگ رہتے تھے۔اس قدر کمزور نجیف تھے کہ جسم پر کھال اور ہڈی نظر آتی تھی مطلی پر نماز پڑھتے تھے دوشیران کے دائیں بائیں رہتے تھے جب میں ملاقات کے لیے گیا توشیروں کود کھے کررگ گیا، آواز دی اور کہاڈرونہیں، ادب تعظیم ہے قریب بیٹھ گیا فر مایا: جب تک تم انہیں نہیں ستاؤ کے سیمہیں نقصان نہیں پہنچا ئیں گے جو مخص الله عدارتا ماس عسب ورتع ميل-

بعدازاں درویش نے فر مایا میں خلقت سے کنارہ کش ہوں۔اس غار میں رہتا ہوں ایک بات کے خوف سے دن رات روتا ہوں۔ میں نے عرض کیا وہ کیا بات ہے؟ فر مایا: نماز ہے جب نماز پڑھتا ہوں ول سے بیخیال آتا ہے کہیں ایبانہ ہو کہ ذرای کوتا ہی سے شرط نماز ادانہ ہومیری ساری محت بیکار جائے اور بینماز الٹی میرے منہ پر مار دی جائے۔اے درویش کی نے نماز کے حقوق بورے کردیئے تو سمجھو بڑا کام انجام دیا۔ اگر ذراس کوتا ہی ہوئی تو كہنا جا ہے تمام عمر غفلت میں گزرى اور محنت رائيگال ہوئى۔ سرور عالم صلى التسليد ملم نے فرمایا: "ممازنه پرهنا گناهظیم ہے۔"

سوائح خواجه معین الدین چشتی اجمیری بعدازاں دوزخ کا ذکر ہوا تو فرمایا جو تحض نماز وقت پر بوری شرائط کے ساتھ ادانہ کرے اللہ جل شانہ دوزخ میں پھینک دیتا ہے دیکھومیری ہڈی سے چمڑاا لگ ہو گیا ہے اور مروقت يقرربتي إوالله اعلم مجهد عن نماز بوراموايانيس نماز كابراحق بالريحق ادا ہوا تو نجات ورندروز قیامت شرمندگی کا باعث ہوگا۔اس ذکرسے خواجہ بزرگ چیثم پر آ ب ہوئے اور فر مایا نماز دین کا رکن ہے اور رکن ستون ہوتا ہے جب تک ستون ہے تمارت قائم

ہے اگرستون نکل گیا تو عمارت کی جھت گرجائے گی۔

خواجه اعظم نے فرمایا: امام زامد نے صلوۃ مسعودی کی شرح واسعہ میں لکھا ہے کہ اللہ شانہ نے جس قدرتا کیدنماز کی فرمائی ہے اس قدر کسی اور عبادت کی نہیں۔حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ تھی تیں فر مائی ہیں۔ کئی جگہ پیار اور محبت کے الفاظ استعمال کیے ہیں تو بعض جگہ رغبت وشوق دلایا ہے اور کئی مقام پر بندوں کو خوف اورڈر دلایا ہے۔ سات سومقام پرنماز کی تھیجت کی ہے اس کیے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ تفیر معروف میں ہے کہ روز قیامت بچاس مقامات پر بچاس سوالوں کا جواب دینا ہو گا۔ پہلاسوال ایمان کامل کا شہوت، دوسرا سوال دوسری جگد نماز اور دیگر فرائض کے بارے میں اور تیسر اسوال تیسری جگہ سنت رسول الله صلی الله علیہ دسلم کا ہوگا۔ اگر اس سے بری الذمہ ہو گیا تو نجات ورنہ ہرسوال کے ہرمقام کے بعد دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا۔ افسوں کامقام ہےروز قیامت اتنی شرمندگی اور خجالت اٹھانا پڑے۔

## فجر کی نماز کے بعد بیٹھنے کی نضیات

خواجہ بزرگ نے فرمایا: کماللہ کا نیک بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز پر جب تک سورج نکاتا ہے بیشار ہتا ہے نورانی شعاعیں اس پر پڑتی رہتی ہیں اور نیک بندہ ذکر الله میں بیشا رہتا ہے۔الله تعالی فرشتوں کو محم کردیتا ہے جب تک میرابندہ مصلی پر بیٹھا ہے اس کی بخشش کی دعا

بعداز ال ارشاد مواکه حضرت خواجه جنید بغدادی کی کتاب میں اسرار اللی کا ذکر ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ دیا گئی سے شیطان کونہایت عملین شکل میں دیکھا اور دریا فت کیا کہ اے شیطان تیرے اس درجہ مغموم اور رنجیدہ ہونے کا کیا سبب ہے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے چارگروہوں سے میری جان پرین آتی ہے۔

پہلی جماعت موذنوں کی ہے جب موذن اذان دیتا ہے اور اذان سننے والا جواب میں مصروف رہتا ہے اللہ جل شانہ فرماتا ہے میں نے اذان دینے اور سننے والے دونوں اشخاص کو بخش دیا اس سے میرے دل پر برق کر جاتی ہے۔ دوسری جماعت وہ ہے جوفی سبیل اللہ جہاد میں لگی رہتی ہے۔ان کے گھوڑوں کی سموں کی آ واز بھی اللہ کواچھی معلوم ہوتی ہے جبراہ خدامیں جانے والے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں توحق تعالی ان کے اس ممل کومحبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور حکم فرماتا ہے ان سواروں اور گھوڑوں کو میں نے بخش دیا۔ الله کی پیرحمت دیکھ کرمیری روح نکل جاتی ہے۔ تیسری جماعت حلال روزی کمانے والوں ر مشتل ہے جب بیا پی محنت کے کمائے ہوئے یاک روپیوں کواللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لینے اور دینے والوں کواپنی رحت سے بخش دیتا ہے۔ چوتھی جماعت وہ ہے۔ کہ جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعدا پے مصلیٰ پرسورج نکلنے تک بیٹھی رہتی ہےاوراشراق کی نماز ادا کر کے اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتی ہے۔شیطان نے کہایا رسول اللہ میں نے جب کہ میں فرشتوں میں شامل تھا اوح محفوظ پر لکھا دیکھا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر سورج نكلنے تك اپنے مصلے پر بیٹھارہے اور پھراشراق کی نماز ادا كرے اللہ تبارك تعالیٰ اس كو بخش دیتا ہے اور اس کے ساتھ ستر آ دمیوں کو اس سے تعلق رکھنے والوں کو بھی آتش دوزخ سے نجات دے کر جنت کا اعلیٰ مقام عطافر ما تاہے۔

خواجه بزرگ اورا ہمیت نماز

حضرت خواجہ بزرگ پر بھی کیفیت جمال اور بھی حالت جلال رہتی تھی اکثر جمالی کیفیت کاغلبر ہتا تھا۔ آپ اس درجہ متغرق رہتے کہ دنیاو مافیہا سے بے خبر ہوجاتے ایسے

عالم میں نماز کا وقت ہوجاتا تو حضرت قطب الدین بختیار کا گی اور حضرت قاضی حمید الدین ادب ہے کھڑے ہو کر بلند آ واز ہے ''الصلوٰ قالصلوٰ ق' فر ماتے گر آپ کوآ واز محسوں نہ ہوتی بعد از ال آپ کے کا نول کے قریب بلند آ واز ہے ''الصلوٰ قوالصلوٰ ق' فر ماتے پھر بھی آپ کو خبر نہ ہوتی تو مجبور ہو کر آپ کے شانہ کو ہلاتے اس وقت آسکھیں کھول کر فر ماتے شرع محمدی علی صاحبہا الصلوٰ قوالسلام ہے چارہ نہیں۔ اس سے انداز ہ لگا سکتے ہیں کہ خواجہ بزرگ نماز کا کس ورجہ اہتمام رکھتے تھے اور ان کی نظر میں نماز کی کس قدر اہمیت تھی۔ نماز کے سلسلہ میں جن مجالسوں میں حضرت خواجہ بزرگ نے بیان فرمایا اکثر و بیشتر قلم بند کرنے کی کوشش کی میں جن مجالسوں میں حضرت خواجہ بزرگ نے بیان فرمایا اکثر و بیشتر قلم بند کرنے کی کوشش کی ہیں جاسی سلسلہ میں ہم سلسلہ چشتیہ کے آج عقیدت مندوں پر نظر ڈ الیں اور جائزہ لیں کہ وہ کہاں تک اس پھل کرتے ہیں۔ افسوں کہ نماز دین کا اہم رکن جس کوخواجہ بزرگ نے آئی پابندی ہے تاک اس پھل کرتے ہیں۔ افسوں کنی زدین کا اہم رکن جس کوخواجہ بزرگ نے آئی پابندی ہے تاکہ رکھا اس کو آج سلسلہ کے شخور مرشد کہلانے والے بجائے تاکید وتر غیب دلانے کے خود ترک کر ہے ہیں اور نماز کوعبادت ظاہری ہے تعبیر کرتے ہیں۔ کیا وہ اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں ہماری نظر میں وہ گراہ ہیں اور جوخود گراہ ہودہ دومروں کوراست نہیں دکھا سکتا۔ (مولف)

## فضائل سوره فاتحه

ارشاد ہوا حضرت جرئیل نے سرور کا نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ ہلم ہے عرض کیا جس طرح آپ کی تعریف ناممکن ہے اور جوعظمت اور برتری آپ کو حاصل ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ آپ پر نازل فرمائی ہے۔ بیسورت بڑی برکت اور فیض کی ہے۔ دسری سورتوں کے ایک دونام سے زیادہ نہیں لیکن سورہ فاتحہ کے حق تعالیٰ نے سات نام مقرر فرمائے ہیں۔ (۱) فاتحۃ الکتاب (۲) سبع المثانی (۳) ام الکتاب (۴) ام القرآن مقرر فرمائے ہیں۔ (۱) سورہ رحمت (۷) سورہ الکنز ۔اس سورت میں سات حروف نہیں ہیں۔ (۱)' ش' جوراس کے پڑھنے والے کو ہلاکت سے کوئی غرض نہیں۔ (۲)' ج' جہنم میں اس کا پڑھنے والا جہنم سے محفوظ رہے گا۔ (۳)' ش' شقی اس کا پڑھنے والا شقی نہیں بلایا جائے گا اس کا پڑھنے والا بیچا رہے گا۔ (۳) ' ش' شقی اس کا پڑھنے والا شقی نہیں

ہوتا۔ (۵)' ظ طلمت اس کے پڑھنے والے کوظلم وستم سے کوئی کام نہیں۔ (۱)' ف فراق اس کے پڑھنے والے کوفراق سے واسط نہیں۔ (۷)' خ 'خواری اس کے پڑھنے والے کوخواری نہ ہوگی۔

ارشاد ہواسرور کا تنات کی حدیث مبارکہ ہے"الفاتحة شفاءً من کل داءِ"سورہ فاتح تمام دردوں کی دواہے۔

#### طہارت کابیان

خواجہ بزرگ نے فرمایا عارفوں میں ایک جماعت الی ہے جو دوست کی محبت میں مستخرق رہت ہے۔ ان کے لیے لکھا ہے کہ جو تخص پا کی کے ساتھ سوتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو حکم فرما تا ہے جب تک بینیند میں ہے اس کے محافظ ہنے رہو جب و ہ تحص نیند سے المقتا ہے تو فرشتے اللہ سے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں کہ شخص یا کی کے ساتھ سویا تھا۔

بعدازاں ارشاد ہوا جو تحف طہارت سے سوتا ہے اس کی روح عرش کے پنچ جاتی ہے۔ حق تعالیٰ کا تھم ہوتا ہے اس کولباس فاخرہ سے مزین کیا جائے جب اس شخص کی روح باری تعالیٰ کے شکر میں سجدہ کرتی ہے اس کی روح کوز مین پر آنے کی اجازت ہوتی ہے اور اس کی تعریف آسانوں میں ہوتی ہے لیکن جو شخص نا پاکی میں سوتا ہے اس کی روح بلندی پر پہنچنا چاہتی ہے گراد سے ہیں کہ تو اس کی بنچنا جا ہتی ہے گراد سے ہیں کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ بید مقام بلند حاصل ہوا ورسجدہ کرے۔ (دلیل العارفین)

## عسل جنابت

حضرت مولانا شخ بہاؤالدین بخاریؒ اورمولانا شہاب الدین بغدادیؒ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔خواجہ بزرگ نے فرمایا آ دمی کےجسم میں ہر بال کے نیچے ناپا کی ہوتی ہے اس لیے بال کی جڑتک پانی پہنچنا ضروری ہے اپنے تمام بالوں کواس طرح تر کرے کہ ایک بال بھی سو کھاندر ہنے پائے ورندروز قیامت جسم اس سے جھڑ ہے گا۔

اس موقعہ پر آپ نے فرمایا میں نے فناوی ظہیر میں ویکھاہے کہ آوی کامنہ پاک ہے وہ خص جب کہ حالت ناپاک میں پانی پی لینے سے برتن ناپاک نہیں ہوتا، چیض والی عورت ناپاک مردیا کافر ہو بمو جب شریعت ان کامنہ پاک ہے بعد از ال ارشاد ہواا کی مرتبہ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ جلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے ایک صحابی نے باادب آپ سے موال کیا یارسول اللہ کوئی شخص جس پر شسل واجب ہوگر می کے مہینہ میں اس کا پسینہ کیڑے پر لگ سے کیا گئے سے کیا گیڑ اناپاک ہوجائے گا آپ نے فرمایا نہیں انسان کا تھوک بھی گیڑے پر لگ جائے تو کیڑ اناپاک ہوجائے گا آپ نے کہ انسان کا تھوک بھی پاک ہے۔

پھرخواجہ بزرگ نے فر مایا حضرت خواجہ عثان ہاروئی کا ارشاد ہے کہ جب حضرت آ وظم جنت سے دنیا میں بھیجے گئے اور حواسے ہم صحبت ہوئے تو حضرت جرئیل نے آ کر کہا اے پیغیم رضدا آ دم اٹھواور اپنے جہم کو پانی سے دھو کر پاک کرو، حضرت آ دظم کونسل کرنے کے بعد طبیعت میں فرحت و تازگی حاصل ہوئی اور حضرت جرئیل سے دریافت کیا اس طرح منسل کا کچھ ثواب بھی ہے حضرت جرئیل نے جواب دیا اے آ دظم آپ کے جسم پر جینے بال ہیں ان میں سے ایک ایک بال کے عوض ایک سال کی عبادت کا ثواب ملے گافسل کرتے ہوئے میں سے ایک ایک بال کے عوض ایک سال کی عبادت کا ثواب ملے گافسل کرتے ہوئے اور فرشتوں کی جماعت قیامت تک عبادت کرتی ہے جس کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جا تا اور فرشتوں کی جماعت قیامت تک عبادت کرتی ہے جس کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جا تا ہے۔ بعد از ان حضرت آ دظم نے دریافت کیا ہی ثواب مجھ تک محدود ہے یا میر کی اولا دہیں جومومن جائز ضرورت کے اٹھائے گی حضرت جرئیل نے فر مایا اے آ دظم آپ کی اولا دہیں جومومن جائز ضرورت کے بعد شنسل کرے گا ان کے لیے آپ کے برابر ثواب ملے گا۔

اس بیان کے بعد حضرت خواجہ بزرگ کی آنکھوں میں آنسوآ گئے اور فر مایا بید فائدہ
اس کے لیے ہیں جو جائز عنسل کرتے ہیں لیکن وہ جماعت جو حرام کاری کے بعد عنسل کرتی
ہے اللہ جل شانداس کے جسم کے ہر قطرہ سے جوز مین پر گرتا ہے ایک خبیث یا دیو پیدا کرتا
ہے ان کی جماعت بدکاری میں اپناوقت صرف کرتی ہے اور قیامت تک ان سے جس قدر
گناہ ہوں گے اس مختص کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔

اگر مجھے بیمعلوم ہوجائے کہ تھھ پر کیا گزرنے والا ہے تیراجهم پکھل جائے۔

اس موقع پرآپ نے فرمایا آیک دفعہ میں اور شخ احدالدین کرمانی سفر میں متھ ایک شاغل بزرگ کود یکھا نہایت نجیف تھے ہم نے ان سے اس حالت کی وجہ جانا چاہی انہوں نے کشف سے پہلے ہی خیال معلوم کرلیا اور فرمایا کہ ایک بارا پے دوست کے ساتھ قبرستان میں بیٹھا تھا دوران گفتگو میں ایک بات کہی کہ بے ساخت بنی آگئی قریب قبر ہے آواز آئی اے غافل ملک الموت جیسا حریف ہوخاک کے نیچ سانی ، پچھو ہوں اس کو بنی کا کیا واسطان کلمات کا دل پر بے حداثر ہوااور آواز کی بیب سے پیکھل رہا ہوں اور آج تک سخت شرمندہ ہوں۔

## ایک بزرگ کےرونے کابیان

خواجہ بزرگ نے فر مایا ایک بار حضرت خواجہ عثان ہاروئی کے ہمراہ سیوستان کے سفر میں تھا ایک ججرہ میں ایک شاغل بزرگ شیخ صدرالدین مجراحہ سیوستائی کی خدمت میں حاضری کا موقعہ ملا جوان کے پاس جا تا محروم واپس نہ آتا عالم غیب کی کوئی نہ کوئی چیز ان کوعنایت کر دیے اور فرماتے درویش کے لیے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنا۔ موت کی تحق اور قبر کے عذاب کا تزکرہ ہوتا تو بید کے مانند کیکیا نے لگتے ، آئکھیں اشکبار ہونے کے بجائے خوں ریز ہوجاتی تحسیس، آئکھوں کا رخ ہوا کی جانب رکھتے اور کھڑے کھڑے رہتے یہ کیفیت گزرنے کے بعد مخاطب ہوکر فرماتے ایک دن مرکر ملک الموت کا سامنا کرنا ہے۔ آرام کی نینداور خوش فراقی ہے کیا تعلق سوائے ذکر خدا کے کی اور کام میں رہنا اچھامعلوم نہیں ہوتا اے عزیز و تمہیں یہ معلوم ہوجائے کہ زمین والوں پر کیا گزر رہی ہے نمک کی طرح یائی میں گھل جاؤ۔

بعدازاں ان بزرگوں کاارشاد ہوا، بھرہ کے ایک بزرگ نہایت عبادت گزار تھے میں قبرستان میں بیٹھا تھا کہ وہ بزرگ وہاں آئے ایک قبر میں عذاب ان کو کشف کے ذریعہ معلوم ہو گیا۔ ایک نعرہ مارا اور بے ہوش ہو گئے اور روح قالب سے پرواز کر گئی۔ ان کاجہم نمک کی طرح بگھل کرغائب ہو گیا میں ہیت قبرے گھلا جارہا ہوں، یہوا قعد تمیں سال بعد تم سے بیان کیا ہے گرآج مجی خوف ہے لرزاں ہوں۔

حجوث اورسيائي كابيان

حضرت خواجہ بزرگ نے فر مایا کہ جو تحف جھوٹی قتم کھا تا ہے اپنا نقصان خود کرتا ہے اس کے گھرسے فیر و برکت چلی جاتی ہے پھر فر مایا بغداد کی جامع مسجد میں ایک ذاکر شاغل بزرگ مولا نا عمادالدین سے یہ حکایت نی کہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ سے ہاویہ دوزخ جو ساتوں دوزخ سے زیادہ خوفناک ہے اس کا حال بتایا اس میں سانپ، پچھواور گندھک کے پہاڑ ہیں اس کوروزانہ بھڑ کایا جات کی ذرائی آگر دنیا میں گرجائے تو تمام پانی خشک ہو جائے اور تمام پہاڑ گئر سے گئڑ ہے ہو جا کیں، زمین کے ساتوں پرد سے بھٹ جا کیں اے موسیٰ اس دوزخ میں دوگر وہوں پر عذاب ہوگا ایک دانتہ نماز نہ پڑھنے والا دوسرا میرے نام کی جھوٹی قسم کھانے والا۔

بعدازان آپ نے فرمایا کہ خواجہ محمد اسلم طوی جومشہور بزرگ تھے ایک بار عالم سکر میں تخص کھائی جب عالم سحو میں آئے تو کفارے کے طور پر چالیس سال تک سی سے بات نہیں کی آج کچی تشم کھائی ہے کل جھوٹی قشم کانفس عادی ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ بختیار کا گئے نے عرض کیا حضوروہ اپنا کا م کس طرح نکالتے تھے فرمایا اشاروں ہے۔

### صدقه كابيان

خواجہ اعظمؒ نے فرمایا اللہ جل شانہ کے نام جوشخص بھوکوں کو کھانا کھلا کرشکم سیر کرا تا ہے اس کے اور دوزخ کے درمیان سات پردے آ جاتے ہیں اور ہر پردہ کا فاصلہ دوسر سے پردے کے لیے جاب بن جاتا ہے۔

## مننے سے بازر ہے کی تاکید

خواجہ بزرگ نے فرمایا اہل سلوک کے نزدیک ہنمی قبقہہ کے مرادف ہے۔ قبرستان میں ہنے کی ممانعت آئی ہے، قبرستان عبرت کا مقام ہے کھیل کود کی جگہیں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص قبرستان ہے گزرتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ اے غافل

والذين يوذون المؤمنين بغير مااكتسبوا وقد احتملوا بهتاناً واثمامبين. لينى مسلمانو ل كوستانا كناه كبيره ہاللہ تعالی اس كوا چھانہيں سجھتا اور رسول مقبول صلى اللہ عليه وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں۔

فر مایا اللہ کے ذکر سے اور قرآن سننے سے دل زم نہ ہو یا اعتقاد وایمان میں زیادتی مكن نه بويلكه وه بودلعب كى طرف بى لكا بوتويد برا كناه بـ كلام ياك ميس ب: "انها المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم أياته زادتهم ايماناً وعلى ربهم يتوكلون."

لینی یقیناً کیے مسلمانوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتو ان کے ول روثن ہوجاتے ہیں اور جب ان کے سامنے آیات قرآنی کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ايمان بزه جاتا ہے اورائیے رب پرتو کل رکھتے ہیں۔

## ذكرالبي ادب اوراستغراق

خواجہ بزرگ نے فرمایا ایک باررسول الله صلی الله علیہ علم ایک قوم کے پاس سے کزرے جواللہ کے ذکر میں ہی مذاق میں مبتلا تھان کے دل پر ذکر سے اثر نہ ہوار سول مقبول سلی اللہ عليوبلم نے اس جگہ کھڑے ہو کرفر مایا بیٹیسرا گروہ منافقوں کا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ ابراہیم خواص ایک جماعت کے باس سے گزرے جوذ کرا اللی كرر ہے تھے جب حضرت خواجه ابراتيم منے اللہ جل شانه كانام سناتو حالت ذوق وشوق ميں رقص کرنے لگے بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوگئ ہر بار ہوش آتے ہی اللہ کا نام زبان پر جاری ہوتا اور پھرمتعفر ق ہوجاتے اور ہوش نہر ہتا سات دن رات یہی عالم رہا ہوش آنے یر وضوکر کے نماز اوا کی جب مجدہ میں گئے یا اللہ کہا اور اللہ کو بیارے ہو گئے۔ یہ بیان کرکے خواجد بزرگ کی آ محصول مین آ نسود بدیا آے اور بیقطعد فرمایا:

### شريعت اورطريقت

خواجه اعظم منے فرمایا شریعت ایک قانون ہے اس کی پابند کی لازمی ہے اور ثابت قدمی ے اس کے احکام پڑمل کرنا ہے سرموتجاوز اور انح اف نہ ہواس میں کامیابی حاصل ہوئی تو دوسرا درجهطريقت كا ہے۔ يہال استقلال كى ضرورت ہے، سنت كے مطابق طريقت يرحمل كياتو مقام اعلیٰ پہنی جاتا ہے جس کومعرفت کہتے ہیں اس مرتبہ پر ثابت قدمی رہی تو وہ جو جا ہتا ہے

## قبرستان میں نہ کھانے یہنے کی تاکید

خواجه اعظم کا ارشاد ہوا قبرستان میں نفس کی خواہش سے کھانا بینا بڑا گناہ ہے بیہ مقام عبرت کا ہے نہ کہ نفسانی خواہشات بوری کرنے کا پھر بیدواقعہ بیان فرمایا بیس نے امام یمنی ابوالخير زندوي كے مزار پر مير حديث ديلهي ہے۔قبرستان ميں کھانا کھانے اور شراب يينے والا ملعون ومنافق ہے پھر بیفر مایا ایک دن خواجہ حسن بھری قبرستان میں گئے وہاں مسلمانوں کے ایک گروہ کوشراب اور کھانے میں مشغول پایا۔خواجہ حسن بھری ان کے نزدیک گئے اور فرمایا تم لوگ مسلمان ہو یا منافق بیان کونا گوارگز را اور ضرر پہنچانا جابی آپ نے فرمایا میں نے بیاس لیے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے کہ جو تحض قبرستان میں کھانا کھائے اور شراب نوشی کرے وہ منافق ہے اس لیے کہ قبرستان خوف وعبرت کا مقام ہے دیکھو تبہاری طرح بلکہ تم ہے بہتر لوگ اس خاک کے نیچے سور ہے ہوں، کیڑوں مکوڑوں نے انہیں تھیررکھا ہے ان کی خوبصورتی خاک میں مل کئی تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز دں کوسپر دخا کہ کیا تمہارا دل اس جگہ کھانا پینا کیے گوارا کرتا ہے خواجہ حسن بھری کی اس بات کان کے دل پراثر ہواا درتو ہی ۔

ارشاد ہواکسی مسلمان کو بلاوجہ تکلیف پہنچانا بڑا گناہ ہے اگر چہاس کو تنسرے درجہ کا گناه مانا ہے لیکن اہل سلوک کے مزد کیک گناہ کبیرہ ہے۔ پاک لے جانا چاہیے یا نہیں ، خواجہ بزرگ نے فرمایا دورا بتداء میں اسلام پھیلا نہیں تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلام مجید ساتھ نہیں لے جاتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کہیں چھوٹ جائے اور کفار کے قبضہ میں چلا جائے اور صحیفہ مقدسہ کی ہے حرمتی ہواب اسلام قوی ہوگیا ہے مسلمان ہر طرف پھیل گئے ہیں اب کوئی ایسا ڈرنہیں ہے ، کلام پاک ساتھ رکھنا جا ہیں۔

جوقر آن مجیدادب ہے دیکھتا ہے اس کی آئھوں کی روثنی بڑھ جاتی ہے اور آئکھیں نہیں دکھتی ہیں۔

## علماء كى زيارت

فر مایا الل سلوک کے نزد کیک تیسری عبادت ادب اور عقیدت سے عالم بزرگ کا چہرہ و کیمنا ہے اس نظر سے جس سے زیارت ہوتی ہے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جواس کے حق میں قیامت تک بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے اس کو عالموں کا درجہ عطا فر ماتا ہے اور اعلی علمین کا درجہ ملتا ہے۔

جو تخص علاءاورمشائ سے مند چھیرتا ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہوجا تا ہے اور قیامت کے دن ریچھ کی شکل میں اٹھا یا جائے گا۔

## خانه کعبه کی زیارت

چوتھی عبادت خانہ کعبہ کی زیارت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملم کا ارشاد ہے جو تحض اوب و خلوص سے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے میعبادت ہے اور اللہ اس کے اعمال میں ہزار برس کی عبادت اور ج کا ثواب لکھ دیتا ہے اور اس کو اولیاء کے درجے میں شار کیا جاتا ہے۔

## مرشد کی زیارت

فر مایا: پانچویں عبادت مرشد کی زیارت ہے اپنے پیرومرشد کی اطاعت ضروری ہے وہ جونصیحت کرے اس کو توجہ سے ہے اور اس پڑھل کرے، نماز اور ادووظا ئف جس کی مرشد نے تاکید کی ہو پابندر ہے تو کامیاب ہوگا۔ عاشق به جوائے دوست بیبوش بود وزماد محب خولیش مدموش بود فردا که بخشر خلق جیرال باشند نام تو درون سینه و گوش بود

## والداين كي خدمت اورزيارت

حضرت شیخ جلال الدینٌ اور حضرت مُحدٌ اوحد چشتی بھی مجلس میں تھے اہل سلوک کے نزدیک پانچ چیزوں کادیکھنا عبادت ہے میدڈ کر ہور ہاتھا کہ:

خواجہ بزرگ نے فرمایا جواولا دائے والدین کوخالص اللہ کے واسطے دیکھتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال میں جج مقبول کا ثواب کھودیتا ہے۔حضرت بایزیڈ ہے کی نے پوچھاتم نے بیدولت کیے حاصل کی جواب دیا والدین ہے۔ ایک دفعہ مردی کی رات تھی آ دھی رات کو میری والدہ نے پانی کا آ بخورہ طلب کیا جب پانی لایا تو اس دوران ان کی آ کھ لگ گئ جگانا مناسب نہ مجھااور سر ہانہ آ بخورہ لے کر کھڑار ہا آخری شب میں ان کی آ کھے گیا تھا ہوں کے آ بخورہ میرے ہاتھ سے لینا چاہا جو سردی کی شدت سے میرے ہاتھ برچپک گیا تھا میرے ہاتھ کی کھال کھی فورا مجھے بخل میں لے میرے ہاتھ کی کھال کھی خی کی میں اور اللہ تعالیٰ کے کرمیری پیشانی کو چو مااور کہا اے جان مادر تو نے بڑی تکلیف اٹھائی بعداز ال میر اہا تھا تھا کر دعا کر رہے گئی اور اللہ تعالیٰ نے کردعا کر نے گئی اے اللہ تو میرے فرزند کو بخش دے ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کردعا کر نے گئی اے اللہ تو میرے بہا مجھے بخش دی۔

## قرآن شریف کی زیارت اور تلاوت کابیان

فر مایا دوسری عبادت زیارت قرآن پاک کرنا ہے جو مخف قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھے اس کو دو تو اب ملتے ہیں پہلازیارت قرآن مجید دوسراایک حرف کے بدلے دس نیکیاں اس کے اعمال میں شامل کی جاتی ہیں اور دس برائیاں اعمال سے ہٹا دی جاتی ہیں۔ حضرت فواجہ بزرگ سے دریافت کیا؟ مشراورلڑائی میں کلام قطب الدین بختیار کا کی نے حضرت خواجہ بزرگ سے دریافت کیا؟ مشراورلڑائی میں کلام

## سخاوت كى فضيلت

خواجہ بزرگ نے ایک حکایت بیان فرمائی: ایک درولیش نہایت غریب تھے۔ان کو فتو حات ہوتی تھیں ان کی عادت تھی کہ آنے جانے والے کے لیے کھانا ضرور رکھتے تھے اتفاق سے دو کامل درولیش ان کے مکان پر آگئے انہوں نے پانی طلب کیا آپ نے پانی کے ساتھ دوجو کی روٹیاں بھی درولیشوں کو پیش کردیں۔درولیشوں کو کھانے کی حاجت بھی تھی دونوں کامشورہ ہوااس تخص نے تو اپنا کام کردیا اب ہمیں اپنا فرض ادا کرنا چاہے آخریہ طے پایا اس کودین و دنیا دونوں دینا چاہیے دونوں نے دعا کی اور رخصت ہوتے ہوئے اللہ نے درولیشوں کی دعا قبول کی اور دین و دنیا کی دولت سے سرفر از فرمایا۔

## الله كى دوستى

خواجہ بزرگ نے بخارا کے سفر میں ایک نہایت ذاکر وشاغل بزرگ کو استغراق میں دیکھا یہ نابینا تھے، وجہ نابینائی کی دریافت کی توبیہ واقعہ بیان فر مایا کہ جب میں دوت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا جہاں عظمت و وحدانیت کی تجلیات میری نظر میں تھی ایک روز اتفاق سے میری نظر غیر پر پڑ گئی غیب سے آواز آئی دعویٰ ہماری محبت کا اور نظر غیر پر بر گئی غیب سے آواز آئی دعویٰ ہماری محبت کا اور نظر غیر پر بر جھ پر شرمندگی طاری ہوئی اور دعائی کہ تیرے جمال کے سوایہ آئے صیب غیر دیکھیں تو اندھا ہونا بہتر یہ الفاظ ختم ہوتے ہی بینائی جاتی رہی۔

ال کے بعد خواجہ بزرگ نے فر مایا حضرت آ دم کو پیدا کرنے کے بعدان کو علم دیا نماز پڑھو جب حضرت آ دم نماز پڑھتے تو یہ کیفیت ہوتی کہ'' جب آپ قیام میں ہوتے تو دل صحبت حق میں جان منزل قرب میں اور سروصل یار میں۔''

## اللدكي محبث

خواجہ اعظم ؒ نے فر مایا کسی نے خواجہ جگی سے دریا فت کیا کہ اس درجہ عبادت وریاضت کے باوجود آپ پرخوف رہتا ہے۔ خواجہ جگی نے فر مایا اس کے دواسباب ہیں۔ پہلا مجھے ڈرلگار ہتا

ہے کہ میرامولا مجھانے درسے یہ کہہ کرنٹھ کرادے کہ تواس دربار کے قابل نہیں ہے۔ دوسرا میرے دل میں خوف رہتا ہے کہ مرتے ہوئے ایمان سلامت نہ رہا تو تمام عمر کی عبادت اکارت کئی پھرارشادہ واخواجہ بیک کی خدمت میں ایک شخص حاضر تھا محبت کا تذکرہ ہوااس شخ نے عرض کیا شقاوت کیا ہے خواجہ بیک نے فر مایا شقی گناہ کر کے اپنی قبولیت کی توقع رکھے پھر فر مایا ایک مرتبہ حضرت داو دطائی جب عبادت کر کے باہر آئے تھیں بند کیے تشریف لائے ایک بزرگ نے وجہ دریافت کی آ پ نے فر مایا پینتالیس سال سے آئے تھیں بندگی ہیں کہ اللہ کی محبت کادعوئی کے وجہ دریافت کی آ پ نے فر مایا پینتالیس سال سے آئے تھیں بندگی ہیں کہ اللہ کی محبت کادعوئی ایک بزرگ نے وجہ دریافت کی آ پ نے فر مایا پینتالیس سال سے آئے تھیں بندگی ہیں کہ اللہ کی محبت کادعوئی ایک بزرگ فرمانے تھے دوز قیامت اللہ تعالی فرمانے گا کہ اولیاؤں کے مملوں کا معائنہ کر وجب ایک بزرگ فرمانے تھی ایک بزرگ فرمانے تھی دور تیا مت اللہ تعالی فرمانے گا کہ اولیاؤں کے مملوں کا معائنہ کر وجب یہ گردہ بماری دوئی اختیار کر لیتا ہے تو ہر طرف سے کنارہ شی اختیار کر لیتا ہے۔

### عارفون كاذكر

خواجہ اعظم نے فر مایا عارف اس کو کہتے ہیں جس پرغیب سے ہزاروں تجلیاں رونما ہوں اور ایک ہی وقت میں ہزاروں اور کیفیتیں عیاں ہوں۔

عارف وہ ہے جس کوتمام جہال کی خبر ہوایک بات کو ہزار انداز سے بیان کردے محبت کی باریکیوں کو کھول کھول کھول کھول کرسا منے رکھ دے۔عارف وہ ہے جو ہروقت دریائے عشق میں رہے اور باہر آئے تواسر اروانو ارالٰہی کی بیش بہاموتی نکال کرجو ہر یوں کے سامنے رکھ دے اور مرغوب نظر ہو۔ عارف کے دل پرشب وروز عشق کی کیفیت طاری رہتی ہے وہ قدرت کی صناعی دیکھا ہے اور حیران ہو جاتا ہے، اٹھتے بیٹھتے دوست کی یا داور تصورات میں رہتا ہے سوتے ہوئے عالم حیرت میں رہتا ہے، جاگتا ہے تو عظمت الہٰی کے گردطواف کرتا ہے۔ کی لمحہ دوست کی یا دست کی یا دست کی یا دست کی باد سے عافل نہیں رہتا ہے۔

. خواجہ بزرگ نے دسویں مجلس میں چند بزرگوں کے عارفانہ کلمات بیان فرمائے۔
ا - خواجہ شکی سے کسی نے دریافت کیا کہ عارف کی کیا پہچان ہے فرمایا کہ جو خاموش رہے اور ممکین نظر آئے یہی عارف کی بزرگی کی علامت ہے۔

حضرت خواجہ ذوالنون مصری مسجد ککری میں اپنے ہم مشرب کے ساتھ موجود تھے کہ
ایک صوفی نے عارف اورصوفی کی تعریف معلوم کی حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا
کہ دوہ گروہ جو بشریت کی کدورت کو نکال دے دل صاف کرے اور دنیا وخواہشات
سے دور ہو جائے وہ عارف وصوفی ہے اور اعلیٰ مراتب پر پہنچنے کے لیے خود کو جس قدر فنافی اللہ کرے اور گلوت کی محبت چھوڑ کر اللہ کاعشق پیدا کرے۔

عارفول کی پہچان

خواجہ بزرگ نے فرمایا جب عارف پر کیفیت طاری ہوتی ہے قوہ وہ نیاو مافیہا سے بخبر ہو جاتا ہے اور اس عالم میں ہزاروں فرشتے جومراتب وصفات کے لحاظ سے اعلیٰ مقام رکھتے ہوں سامنے آ جا کیں توان کی جانب آ نکونہیں اٹھا تا اور اپنے حالیٰ میں بخود وسرشار رہتا ہے۔ عارف کی دوسری پہچان سے ہے کہ اس کے چہرے پر ہروت مسکر اہٹ نظر آئے گی اور اس کی مسکر اہٹ کا سب سے کہ جب وہ عالم ملکوت کی سیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے قربت رکھنے والی ہرشے کا جلوہ انہیں تبہم لیے نظر آتا ہے اور وہ ان کے لیوب کوئیسم بخش دیتا ہے۔ کھر فر مایا عارف پر ایک حال وار دہوتا ہے اس عالم میں ان کا ایک قدم زمین سے اور عرش درعرش سے جاب عظمت پر پہنچا دیتا ہے اس طرح وہ جاب کبریا تک پہنچ جاتے ہیں اور دوسر اقدم اٹھاتے ہیں تواپے مقام پر لوٹ آتے ہیں۔

اس ذکر ہے خواجہ بزرگ چیم گرآ بہوئے اور فر مایا بیعار فوں کا اونیٰ درجہ ہے عارف کامل کا درجہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس مقام تک بینچ کر کب عالم ظاہر پر آتا ہے۔

عارف كادرجه

عارف اپنے ول میں نورالہی اور کشف پیدا کرلے سے کمال حاصل کرنے کے بعداس میں صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے کہ جوشخص کرامت اولیاء کامنکر ہوتو بزور کرامت اس کو قائل کروے۔

مواغ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری معین الدین چشتی اس پر ظاہر ہونے لکیس ، حضرت بایزیڈے عارف کا ادنی درجہ ہیہ ہے کہ اللہ کی صفیتیں اس پر ظاہر ہونے لکیس ، حضرت بایزیڈے لوگوں نے دریافت کیا کہ راہ طریقت میں کس مقام پر ہوآ پ نے فرمایا کہ اس مقام پر پہنچ کے گیا ہوں کہ جب دونوں انگلیوں کے درمیان نظر ڈ التا ہوں تو دنیا اور جو پچھاس میں ہے مجھے نظر آ ماتا ہے۔

### عارف کی شناخت

ارشاد ہوا،خواجہذ والنون مصریؒ فرماتے ہیں کہ عارف کی پہچپان سیہے کہ دنیا کوترک کر کے خاموثی اختیار کرلے۔

پرفر مایاعارف وہ ہے جواپے دل کو ہرطرح کے خیال سے صاف کرلے اور فردانیت ( یکتائی) اختیار کرلے جس طرح اللہ کی ذات یکتا ہے جب یہ کیفیت ہوجاتی ہے تو دنیا کی ہرشے عارف کے قبضے میں ہو جاتی ہے وہ اس کیفیت میں کسی شے کو خاطر میں نہیں لاتا او ردنیا اس کو بے حقیقت نظر آتی ہے۔

ارشاد ہوا عارف کا کمال ہیہ ہے کہ دوست کی راہ میں اپنی ہستی کوفنا کر دے اور روز قیامت عظیم علماء کی بیرحالت ہوگی کہ محبت الہی کے شوق میں وہ اپنے علم اور عبادات کو بھول جائیں گے اور ان کے دل میں یہی تمنا ہوگی کہ محبوب حقیقی کا جلوہ نظر آئے اور یہی کیفیت طاری رہے ، فر مایا ابتدائی مراحل میں عارف اپنے شوق وعرفان کے حالات سب سے کہد دیتا ہے عاشق کو اپنی ہر منزل یا در کھنا چاہیے ، جب تک وصل نہ ہو عاشق کے لیوں پر فریا در ہتی ہے دریا کی روانی کا شور اس وقت تک سنائی دیتا ہے جب تک وہ سمندر سے نہل جائے۔

عارف وہ ہے جواپناایک سانس ذکرالہی کے بغیرضا کع نہ ہونے دے پھرارشاد ہوا کہ میرے پیروم شدحضرت خواجہ عثمان ہاروئی نے فرمایا ہے کہ جس شخص میں تین خصلتیں ہیں وہ اللہ کا دوست ہے۔ پہلی دریا کی طرح سخاوت۔ دوسری آفتاب کی طرح شفقت، تیسری زمین کی طرح تواضع۔

مواغ خواجه معین الدین چشتی اجمیری مواغ خواجه معین الدین چشتی اجمیری میں دوزخ کے پاس جا کر کھڑا ہو جاؤں گا اور ایک نعرہ بلند کروں گا دوزخ کی آگ بجھ جائے گی آتش محبت کے سامنے آتش دوزخ کیا چیز ہے پھر غیب سے آواز آئی اے بایزید تو نے اپنا مقصد حاصل کرلیا۔

## حضرت رابعه بصري كاجذبه عشق

خواجہ بزرگ نے فرمایا حضرت رابعہ بصری ایک رات کو جذبہ عشق میں کہنے لکیس الحریق الحریق میں جلی لوگ بین کرآ گ بجھانے دوڑے ایک درویش کامل نے لوگوں کو آتا و کی کرکہاتم اس آگ کونہ جیماسکو گے رابعہ کے دل میں آتش محبت بھڑک رہی ہے جس کی وجہ سے وہ میں جلی میں جلی کہدر ہی ہے اس کے دل میں دوست نے گھر بنالیا ہے اور اب وه آن کوم برآگ جھ جائے گی۔

خواجه اعظم نے فرمایا کہ حضرت منصور حلاج سے سی نے دریافت کیا کہ عشق دوست میں درجہ کمال کیسے حاصل کیا جائے فر ما یامحبوب کی حکومت میں عاشق کے ساتھ طرح طرح کی جوروبے اعتنائی کا برتاؤ کرے اور عاشق ذرہ برابر بھی محبت کے اصولوں سے نہ بڑھے اور محبوب کی رضامیں سرنیاز جھکائے ہر وقت حکم بجالانے پر کمر بستہ رہے اور مشاہرہ دوست میں متغرق ہو جائے۔ دین وایمان کی خبر بندرہے، خواجه بزرگ کی آ تھول میں آنوآ گئے اور زبان سے بیشعرا داہوا:

خود برديال جو بنده گيرند عاشقال پيش شال چنيل ميرند (خوبرو خوب کام کرتے ہیں عاشقوں کو غلام کرتے ہیں)

#### د بدار دوست

خواجہ بزرگ نے فرمایا بغداد کے تبہ کے سامنے ایک عاشق کے ہزار کوڑے مارے سیج کیکن اس میں ذرہ برابر بھی حرکت نہ ہوئی اور کوئی احساس نہ ہوا،ایک بزرگ نے حال دریافت سلوك كابيان

خواجہ اعظم نے فرمایا کہ بعض مشائخ نے سلوک کے سودرجے بتائے ہیں۔ستر ہویں ورجيدس كشف وكرامات كااظهار جواب تبتر ورجداور طفكر في كيعد كرامات ظامركر ي-چشتیہ خاندان میں چند بزرگوں نے سلوک کے پندرہ درجے بتائے ہیں یا نجوال درجہ کشف وکراہات کا ہے، ہمارے بزرگوں کا فرمان ہے کہ پندرہ درجے طے کرنے کے بعد انسان کامل ہوجا تا ہے اس کے بعد کشف وکرامات کا اظہار ہوتو کوئی تعجب بات نہیں۔

ارشاد ہوااہل سلوک نے لکھاہے کہ ایک بار حضرت جنید بغدادیؓ سے دریافت کیا گیا كرآپ ديداراللي كيون نهيں جاتے آپ نے فرمايا موسىٰ نے جا ہا پھر بھى نا كام رہے اور رسول مقبول صلى الله عليه وبلم كو بغيرتمنا ك الله جل شانه نے بيد دولت عطا فر مائى جب بنده كو بھلے برے کی تمیز نہیں تو راضی برضار ہے جبوہ اس لائق سمجھے گا تو حجاب کے پردے خود اٹھ جا کیں گے اور جی نظر آئے گی۔

عشق كابيان

ارشاد ہواعاشق کادل محبت کا آتش کدہ ہے جوشے اس میں گرتی ہے ختم ہوجاتی ہے۔ محبت کی آگ ہرآگ سے تیز ہے۔

فرمایا ایک روز حضرت بایزید مقام قربیت میں تھے کہ غیب سے آواز آئی اے بایزید یہ مبارک گھڑی ہے جو چاہے مانگ لے عطا ہوگا، بایزیڈنے سرسجدہ میں رکھ کرعرض کیا اے پروردگارتوجوعطافر مائے میں اس پرراضی ہوں۔ آواز آئی تھے آخرت عطا ہوئی آپ نے عرض کیا اے اللہ بیتو دوست کے لیے قید خانہ ہے پھر آ واز آئی اے بایزیڈ جنت و دوزخ عرش وكرت اورجو كچھ ہمارى ملكيت ميں ہے تجھے سب عطا كياعرض كيامولى جيسى تيرى مرضى پھرآ وازآئی اچھاتواہے مطلب کا ظہار کروعرض کیااے اللہ تو دلوں کا حال جانے والا ہے آوازآئی اے بایزیر تو مجھے مانگ رہا ہے اگر میں تھے طلب کروں تو کیا کرے گابایزیر نے پیے سنتے ہی عرض کیا اے اللہ تیری بزرگی اور جلال کی قتم اگر تو مجھے طلب کرے تو میدان حشر

### تو كل كاذكر

ایک مجلس جس میں مولانا بہاؤالدین شیخ احمد الدین کر مائی اور دیگر درویش موجود سے ، عارفوں کے تو کل کا تذکرہ ہور ہاتھا،خواجہ اعظم نے فرمایا عارفوں کا تو کل سے ہے کہ بجزاللہ کے کسی پر بھروسہ نہ کرے اور نہ کسی کی جانب رغبت کرے دراصل متوکل کہلانے کا وہ مستحق ہے جو رنج و تکلیف کسی پر ظاہر نہ ہونے دے اور نہ ہی شکوہ و شکایت زبان پر لائے ، ایک بزرگ سے دریافت کیا گیا کہ توکل کی نشانیاں کیا ہیں جواب دیا متوکل کہانے کا وہ محض مستحق ہے جس پر عشق و محبت کا غلبہ اس طرح طاری ہو کہ سوائے اللہ کے کسی اورکونہ دیکھے۔

ارشاد ہواایک بزرگ سے ساہے چند ہاتیں جب تک کسی میں نہ ہوں وہ عارف یں کہلاتا۔

(۱)جوموت کوعزیز جانے (۲)جورنج وخوشی میں اللہ کے ذکر سے رغبت رکھے (۳)جو دوست کی تجلیوں میں بے قرار ہوجائے (۴)جودوست کے خیل وتصور سے مسر ور ہوجائے۔

### توبهكابيان

خواجہ اعظم ؓ نے فر مایا تو ہہ کے گی در ہے ہیں (۱) جن لوگوں میں جہالت کا مادہ ہوگریز کرو (۲) باطل پرستوں سے دورر ہے کی کوشش کرو (۳) جو کلام اللہ کے منکر ہوں ان کی طرف منہ نہ کرو۔ جو اللہ کے محبوب بندے ہوں ان کی صحبت اختیار کرو (۴) نیکیوں کی جانب توجہ کرو (۵) تو ہہ کولازی سمجھنا چاہیے اور تو ہسچے طریقہ سے کرنا چاہیے (۲) ظلم اور تختی سے خود کوروکو (۷) اپنے قلب کی صفائی کرو۔

جب انسان ان باتوں کی پیمیل کرے تو سمجھنا چاہیے کہ توبہ پوری ہوئی ،خواجہ بزرگ نے فر مایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ ملک کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے کمزور وہ شخص ہے جس کو زبان پر اختیار نہ ہواور وہ خواہشات نفسانی کا غلام ہواور سب سے طاقتور وہ شخص ہے جس کو زبان پر قابوہواور خواہشات نفسانی سے منہ پھیر لے۔

کیا، جواب دیا میں اپ بھجوب کے دیدار میں محوتھا، مجھے کچھ نبر نہیں میرے ساتھ کیا ہوا۔
ارشاد ہوا امام غزائی نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک دفعہ بغدا د کے بازار میں ایک ہوشیار آ دمی کے ہاتھ پاؤں کائے گئے لوگوں نے دیکھا کہ بجائے کسی رنج و تکلیف کے اس کے چہرے پر نہیم کے آ ٹارنمایاں ہیں ایک شخص نے دریا فت کیا کیا وجہ ہے کہ تم نے اس مصیبت کی پروانہیں کی ، جواب دیا کہ میرے سامنے میر امحبوب جلوہ افروز تھا اور میں تجلیات دوست میں محوتھا مجھے تکلیف کا احساس تک نہیں ، مجھے معلوم نہیں میرے ساتھ کہا ہوا۔

یدواقعه بیان کر کے خواجه بزرگ کی آنگھوں میں آنو آگئے اور بیشعرار شادہوا: اوبر سرقل و من در جیرانم کال رائدن شیغش چه کلوی آید وه میرے قبل په آماده ہو جیرانی ہے جھ کو محبوب په انداز ستم رانی ہے

## الجيمي صحبت

اس مجلس میں بہت سے بزرگ موجود تھے اچھی صحبت کا ذکر ہور ہا تھا، خواجہ بزرگ نے یہ صحبت کے اثر ات لازی ہیں)
نے یہ صدیث بیان فر مائی الصحبت تاثرون ساعة (صحبت کے اثر ات لازی ہیں)
میرسول اللہ صلی اللہ علیہ بلم کی حدیث ہے اگر کوئی بدنیکوں کی صحبت اختیار کرے تو نیک
بن جاتا ہے اور اگر کوئی نیک بروں کی صحبت میں بیٹھے تو بدکار بن جائے گا:

ہر کہ یافت انہ صحبت یافت (جس نے حاصل کیا صحبت سے حاصل کیا)

## فقيرى كابيان

خواجہ بزرگ نے فرمایا حضرت خواجہ عثان ہارو کی ہے کسی نے دریافت کیا کہ کوئی فقیر کہلانے کا مستحق کب ہوتا ہے فرمایا کہ انسان کے بائیں جانب کا فرشتہ جس کا کام برائی لکھنے کا موقع نہ ملے تو ایسا آ دمی فقیری کے خطاب سے یاد کیے جانے کا مستحق ہے درنداس کوفقیز ہیں کہہ سکتے۔

مواغ خواجه معین الدین چشتی اجمیری \_\_\_\_\_\_ تعلیمات ہرانسان کے لیے ہیں۔انفرادیت سے اجتماعی زندگی تک جب بیاصول عملی رخ اختیار کریں گے توانیانیت عروج پر ہوگی اورخواجہ نے اپنی تعلیمات اور عمل سے بیٹا بت کر دیاہے کہانسان کی فلاح اور بہتری اخلاق اور خدمت خلق میں ہے۔

بارگاہ خداوندی میں نماز سے قرب حاصل ہوتا ہے۔

جو بھو کے کو کھا نا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے اور دوزخ کے درمیان سات پردے حاکل کردے گا جس میں ہرایک پردہ یا نجے سوسال کے برابر ہوگا۔

جس نے جھوٹی قتم کھائی گویا اس نے اپنے خاندان کو ویران کر دیا۔اس کھر ہے برکت اٹھالی جاتی ہے۔

۵۔ مسلمان بھائی کوستانا کبیرہ گناہ ہے۔

٢ - آپ نے فر مایا کہ پانچ چیزوں کادیکھناعبادت ہے:

() قرآن شریف کواحر ام سے دیکھنا۔

(ب) والدين كود يكهنا-

(ج) علماءكرام كود يكهنا-

(ر) خانه کعبه کود یکھنا۔

(ه) اینے پیرومرشدکود کھنا۔

- عارف آ فاب کی ما ند ہوتا ہے جوسارے جہان کوروشی بخشاہے جس کی روشی سے كوئى چيزخالي نېيس رېتى ـ
  - ۲ ۔ تو کل حقیقت میں وہ ہے جوخلقت کی مد دکر ہے اور تکلیف کی شکایت نہ کرے۔

س- تصوف رسوم بند كرعلوم اوراال محبت كانفاس ميس بوتى بيل-

خواجہ بزرگ نے فرمایا ایک بارکسی نے شخ ابوبکرشبلی سے دریافت کیا شوق اورمحبت میں کس کونضیات ہے۔فر مایا محبت کامقام زیادہ بلندہے جب تک محبت پیدائہیں ہوتی شوق نہیں ہوتا محبت سے شوق بیدا ہوتا ہے شوق محبت کا ایک جزومے۔

حفرت رابعہ بھریؓ سے کسی نے دریافت کیا کہ سب سے اچھامل کیا ہے فرمایا کہ جو انسان حسن سلیقہ ہے اوقات کی تقسیم بہتر بنانے اور عمل پیرا ہو، یہ بات یا در کھے جب تک انسان رنج و تکالیف ہے نہیں گزرتا ہندگی کا مقام نہیں ملتا اور جو تکلیف اور صعوبتوں ہے گھبرا گیا اس کامحبت کا دعویٰ غلط ہے۔انسان کے لیےضروری ہے کہاپنی خواہشات اور تمناؤں کوختم کردے تب کوئی مرتبہ حاصل ہوسکتا ہے جب کہ راضی برضا ہواہل اللہ اپنی عبادت ورياضت مين عمل پابندي سے كرتے رہيں۔

## حضرت خواجه عين الدين چشتی کی تعليمات واقوال

حضرت خواجه صاحب اخلاق محمدي كانمونه تقے آپ نے اپنى تعليمات سے اخلاق و محبت اخوت، مساوات اور انسان کی زندگی کے ہرگوشہ کو اجا گر کیا ہے۔اس دورخود پرتی، خودغرضی، مادہ پرتی میں ان کی تعلیمات مشعل راہ ہیں۔ آپ کی تعلیمات نے انسانی قدرول کی نشو ونما کی خلوص ہمدردی ، بھائی چارے کا پیغام دیا۔ خدمت خلق کے ذریعی عوام و خواص کو بلالحاظ فہ مب وملت ایک دھا گے میں پرودیا۔ آپ نے انا اور تکبر کا بت تو رُکر انسان کے اندر جذبہ محبت و ہمدردی پیداکی ہے۔آج ہر مخص تشکی محسوس کررہا ہے اوراس کی اللاش میں ہے۔خواجہ کی تعلیمات اس او پنج نفرت، رشنی اور ساجی برائیوں کو دور کرتی ہیں۔انسان کوانسانی رشتہ سے با ندھتی ہیں۔آج بین الاقوامی سطح پر میمحسوں کیا جارہاہے کہ مساوات اور انصاف قائم ہو۔سب کوآ زادی کے ساتھ برابری کے حقوق ملیں۔خواجہ کی

قطبالا قطاب حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكي اوثني

آپغریب نواز کے خلیفہ اعظم ،سلسلہ چشتہ کے روثن چراغ ،نہایت کامل وواصل

درویش، علوم صوری و معنوی سے آراستہ کمالات باطنی اور درجات روحانی سے پیراستہ۔ آپ کی ولادت قصبہ اوش میں ہوئی آپ سادات میں سے ہیں، بچین ہی سے کرامات کا

اظہار بوا، مولانا ابوحفص سے تعلیم پائی جوائے دور کے کامل بزرگ تھے۔ آپ نے حضرت شخ شہاب الدین سہروردگ وحضرت شخ احدالدین کر مائی سے فیض حاصل کیا۔حضرت خواجہ غریب

نواز ہے آپ کودلی لگاؤ تھاان کی خدمت میں حاضر ہوکر شرف بیعت حاصل کیا۔ آپ خواجبہ ا

ك سفريس ساته ساته رجة آپ وخرقه خلافت عطام وااور جانشين مقرر موئ-

خواجہ غریب نواز ؓ آپ کو بیارے بختیار کہتے تھے، لفظ کا کی آپ کے نام میں شامل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا وقت کثرت عبادت صوم وصلوٰ ق میں گزرتا اور بھوک کی شدت کے بعد مصلیٰ کے نیچے سے کاک (چھوٹی خمیری روٹی) نکال کر کھالیا کرتے تھے۔

ایک روزمحفل ماع گرم تھی اس شعر پر کیفیت طاری ہوگئ:

کشتگان مخبر تسلیم ، را بر زمال از غیب جان دیگر ست

چارروز اسی استغراق کی حالت میں گزر گئے آپ کا سر قاضی حمیدالدین نا گورٹ کی طرف اور قدم مولانا شخ بدرالدین کی جانب تھے آپ نے قاضی حمیدالدین کو ارشاد فر مایا خرقہ ،عصا تعلین وصلی شخ فریدالدین گخ شکڑ کے سپر دکر دو۔

سار بھے الاول ۱۳۳۷ ھے کو وصال ہوا آپ کا مزار دبلی کے قریب مہرولی میں ہے اور زیارت گاہ خواص وعام ہے اور فیض جاری ہے، سالانہ عرس کی تقاریب ہوتی ہیں۔ اجمیر شریف میں خواجہ قطب الدین کا چلہ ہے اور ہر ماہ ۱۳ تاریخ کو بعد نماز عصر درگاہ کی جانب سے دیوان خواجہ گ قیادت میں محفل ساع اور فاتحہ ہوتی ہے، چلہ پرعرس کی سالانہ تقاریب بھی ہوتی ہیں۔

- ٣ عارضتين جو برنس بين:
- (ا) درویشی میں اظہار غنا۔
- (ب) گر نگی میں اظہار سیری۔
  - (ج) عُم ين خُوش مونا\_
- (ر) وشمن سے بھی دوسی کرنا۔
- (۵) جوعارف عبادت نبيل كرتاوه حرام روزى كها تا ب
- (۱) ندیوں میں بہتا ہوا پانی شور کرتا ہے لیکن جب سمندر میں جاگرتا ہے تو خاموش ہوجاتا ہے۔

ب سوانح خواجه عین الدین چشتی اجمیری

- (2) اہل عرفان یادالہی کے سوااور کوئی بات زباں سے نہیں نکالتے۔
- (۸) اہل سلوک میں محبت ایک اینا عالم ہے کہ لاکھوں علاء اس کی سمجھنے کی خواہش کرتے ہیں لیکن ذرہ برابر بھی سمجھ میں نہیں آتا اور زمد میں ایسی طاعت ہے کہ زامدوں کوخبر نہیں اور اس سے عافل ہیں وہ ایک راز ہے جو دونوں جہاں سے باہر ہے اور جے اہل محبت اور اہل عشق کے سواکوئی نہیں جانتا۔
- (۹) عارفوں کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں کہتمام عالم اور جو پچھاس عالم میں ہے اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھتے ہیں۔
- (۱۰) جب بندہ سرایا تقویٰ اور سراسر شریعت کا پابند ہوجاتا ہے تب مقام طریقت پر آتا ہےاوراس کومعرفت حاصل ہوتی ہے۔
- (۱۱) نماز میں جس قدراطمینان ،حضوری قلب ومشغولی ہوتی ہے اسی قدرقرب الہی ہوجا تا ہے۔
- (۱۲) بھوکوں کو پیٹ بھر کھانا کھلانا،غریوں کی فریادسننا، حاجت روائی کرنا، در ماندوں کی دنگیری کرنااس سے بہتر عذاب دوزخ سے بچنے کے لیے کوئی عمل نہیں۔

## حضرت خواجه فخرالدينً

آپ خلف اکبر حضرت خواجہ اعظم ہیں آپ نے مناز ل سلوک سامیا عاطفت پدری میں طے کیں اور جلد عارف کامل بن گئے ، مفصل حالات خواجہ بزرگ میں پچھلے جفحات میں آپ جے ہیں۔ موضع مانڈل میں کاشت کرتے تھے۔ ۵ شعبان ۲۲۱ ھ میں وصال ہوا، عہد جہانگیر کی کتاب ''اذکار ابرار'' مصنف محمد غوثی شطاری مانڈ وی اور مؤلف'' مراق الاسرار' صوفی عبد الرحمٰن نے مزار کا مقام نہیں دیا۔ موجودہ سجادہ نشیں مانڈل عرب میں شرکت کرتے ہیں۔ خدام صاحبان سرواڑ شریف چا در لے جاتے ہیں۔

## حضرت قاضى حميد الدين نا گوريّ

آپ حضرت شہاب الدین سہروردگ کے خلیفہ اعظم اور مرید ہیں۔ ایک عرصے تک بدایوں میں رہے جوعلم وادب کام کر تھا اور شیوخ کامسلک، سہروردگ ساع ہے موانست ندر کھتے تھے جبکہ قاضی حمید الدین ساع کے دلدادہ تھے آپ کو ہندوستان میں ساع کاموجہ سمجھا جاتا ہے۔ سی

ہمارا خیال ہے کہ قاضی حمیدالدین نا گوری جوساع کوروی غذا سجھتے تھے اپ پیرو مرشد حضرت سپروردی کے مسلک میں نہ پاکر حضرت خواجہ کی جانب رجوع ہوئے جہال سلسلہ چشتیہ میں ساع روا تھا اس طرح آپ حضرت غریب نواز کے بھی مجاز تھے۔ (مولف) آپ حضرت خواجہ قطب الدین کے ساتھ محفل ساع میں اکثر رہتے تھے۔ ایک محفل ساع میں حضرت قطب الدین پر کیفیت طاری ہوئی اور وصال بھی ہوا تو حضرت قطب صاحب کا سرآپ کی جانب تھا۔

حسب تُح رِیْن یهٔ الاصفیاء آپ کا وصال ۱۰ ربیج الثانی ودیگر موز مین کے نزدیک ۱۰ رمضان المبارک ۱۵۸ ہے اور ۱۳۳۳ ہ آپ کی عمر ۱۸ سال ہوئی۔ آپ کے سات لڑکے اور دولڑ کیاں تھیں آپ بتیجر عالم اور بزرگ کامل تھے آپ کی تصانیف میں ''شرح اسائے حنیٰ''' شرح چہل حدیث' کے علاوہ کی کتابیں ہیں۔ اسے

## سلطان التاركيين حضرت صوفى حميد الدين نا گوريٌ

سواخ خواجه معین الدین چشی اجمیری

قطب صاحب کے بعد آپ کا درجہ ہے، آپ بڑے عارف اور کامل بزرگ تھے۔
ایک روز حضرت خواجہ بزرگ خوش تھے، حاضرین میں کی نے دنیا مانگی کسی نے عقبی،
بعد از ال آپ نے حضرت صوفی حمید الدین سے دریافت کیا کہ مانگ کیا مانگ ہے، حضرت صوفی نے عض کیا کہ میری کیا مجال کہ سوال کروں جومولا جاہیں وہی جاہتا ہوں پھر آپ نے خواجہ قطب الدین کی طرف متوجہ ہوئے کہ تو بھی جو چاہے طلب کر لے، قطب صاحب نے جواب میں عرض کیا:

ہرچہ تو خواہی بخواہم روئے سر پر آستانم بندہ را فرمال نباشد ہرچہ فرمائی برآٹم آپ نے دونوں سے خوش ہو کر فرمایا سلطان التارکین حمید الدین صوفی

آپ نے دونوں سے خوش ہو کر فر مایا سلطان التار کین حمید الدین صوفی ، قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کا گئے۔ ،

حضرت صوفی حمیدالدین کے لیے آپ نے دعا کی تھی کہ دنیاو آخرت میں معزز رہے اور سلطان الپّارکین کے خطاب سے نواز اتھا۔

ایک روز خواجہ بزرگ نے ارشاد کیا کہ اولا دمعین الدین وحمید الدین ایک ہے۔ (سیرالعارفین)

خواجہ غریب نواز کی حیات ظاہری میں کوئی رشتہ داری قائم نہیں ہوئی تھی لیکن میہ بات صحیح ثابت ہوئی تھی لیکن نے بات صحیح ثابت ہوئی ، حضرت خواجہ حسین نا گوریؒ نبیرہ صوفی حمید الدین نا گوریؒ نے اپنی صاحبز ادی کا عقد خواجہ نو رالدین طاہر بن شخ تاج الدین بایز ید نبیرہ خواجہ غریب نوازؒ سے کر دیا۔ اس کے بعد کئی اور عقد اس خاندان میں ہوئے اور آج بھی رشتہ داری قائم ہے۔

صوفی حمیدالدین نا گوری کا وصال ۲۹ ربیج الثانی ۱۷۳ هدیس ہوا۔ آپ کا مزار نا گور میں مرجع خلائق ہے۔سالا نہ عرس کی تقاریب بھی ہوتی ہیں۔

## حضرت شيخ على سنجري

زمانه خلافت ١٠٨ جر (آفآب اجمير) آپ كے سپردخلافت نامه ككھنے كى خدمت تھی۔ کئی تذکروں میں آپ کے واقعات ملتے ہیں آپ کا مزار مینار متجد کے نیچے مسجد قوۃ السلام میں ہے۔ (تذکرہ اولیاء ہند)

## يشخ وحيدالدين خراسا كئ

ز مانه خلافت ۱۱ رئیج الاول ۱۲ هاور تاریخ وصال ۹ جمادی الثانی ۲۴۵ همزار هرات میں ہے۔(آناباجیر)

حضرت شيخ صدرالدين كر ما فيُ

زمانه خلافت اربيع الاول ٢٠٩ هـ ٢- ( آناب اجمير )

حضرت بي بي حافظه جمالٌ

آپ حضرت غریب نوازگی صاحبزادی ہیں،مفصل حالات اولا دغریب نواز میں بيان كيے جاچكے ہيں۔

حضرث شنخ مهتامتأ

(خزينة الاصفياء) مفصل حالات معلوم نبير -

حضرت شيخ يا دگارمحد سبزه وارگ

زمانه خلافت ۸۵۸ هه (آنتاب اجمير) هرات

سلطان مسعود غازي ً

غالبًان كوسالارغازي كئ كتابول مين لكها ہے، مزار اجمير ہے جوسالا نه غازي كے نام سے موسوم ایک چھوٹی بہاڑی یا ٹیلہ ہے۔

## حضرت سيخ معين الدين

ان بزرگ کے متعلق مفصل حال معلوم نہیں ۔ کہا جا تا ہے کہ جب آپ دہلی ہے روانہ موئة تو حضرت قطب الدين كاكن كا وصال موكيا تھا۔ حسب تحرير (مسالك السالكين ) آ پ خلفاء خواجہ بررگ میں سے ہیں۔

## حضرت نتنخ وجيههالدين خزاسا فئ

بموجب آفتاب اجمير زمانه خلافت ۵ صفر • • ۲ هاوروصال اار جب ۲۷ ه*ې مز*ار ملتان اورحسب ماہتا ب اجمیر تاریخ وصال ۹ جمادی الآخر ۲۴۵ ھاور مزار ہرات میں ہے۔ حفزت شنخ احمد فتهرّ

بموجب آفتاب اجمير زمانه خلافت ٢٩محرم ٥٩٩ه واور وصال كي تاريخ ١٣محرم ۲۰۳ ہ اور مزار ہرات میں ہے۔

ھاور مزار ہرات میں ہے۔ حضرت شیخ بر ہان الدین بدرو

زمانه خلافت شورمضان ۵۵۲ ه أور تاریخ وصال ۱۴ رجب ۲۶۳ ه مزار اجمیر میں ہے۔(آفاب اجمیر)

عبدالله بیابانی (اج یال جوگی)

زمانه خلافت ۵۸۹ هة تاریخ وفات ۲۳۸ هه (آفتاب اجمیر)مفصل حالات کرا مات میں دیکھیے ۔

## حفزت شخ محرزك

آپ خواجه عثمانی ہارو کئ کے خلیفہ ہیں نارنول (صوبہ ہریا نہ موجوہ ہے ) آ کر قیام کیا۔ آپ بھی خواجہ غریب نوازٌ کے مجاز تھے۔ وصال ۱۴۲ ھ میں ہوا مزار نارنول میں ہے۔

# مبلغ عظم مند

جب بھی ظلمت وتار کی کے بادل دنیائر چھائے ہیں اورلوگ اس خوفناک اندھیرے میں راہ انسانیت سے بھٹک کر ذات ومصیبت کے گڑھوں میں گرنے لگے ہیں تواللہ تعالی نے اپنے پیمبروں کوشم ہدایت بنا کر بھیجا ہے تا کہ راہ مشتقیم پر چل کر نجات یا نیں اور ہلا کت سے پچ جائیں ان میں سے وہی لوگ امن وعافیت میں رہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تو یق جیسی نعمت عطا فر مائی چنانچہ حضرت آ دم سے سیسلسلہ ہمارے رسول مقبول صلی الله علیہ وللم تك جاري رماس كے بعد نه كوئي يغيم بيدا موااور نه موكاليكن العلماء ورثة الانبياء کے تحت لوگ علماءاور ولیوں کے ذریع پر شدوہ دایت یا تے رہیں گے، نبی کریم صلی الله علیه وہلم ك بعدالله تعالى في برجكه برز مانه مين ولى ، قطب پيدا كيه بين اس ليے بين الو شخ والاسلسله اسلام میں باقی ہے، ولیوں کو پیمبروں جیسی صفات عطا فرمائی ہیں تا کہ باطل کا مقابلہ کرسکیں، ولی علم شریعت میں یکتا اور علم معرفت میں کامل ہوتے ہیں، کوئی ولی جاہل نہیں گزرا، جس نے ولى كى صحبت اختيارى اس كى زندگى كى كايا يك گئى:

> يك زمانه صحبت بااولياء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

حضرت خواجه بزرگ علوم صوری ومعنوی سے آ راستہ و پیراستہ تھے۔ آ پ اخلاق محم صلی الله عليه وملم كانمونه تق جب آپ كو روحاني سلطان الهند بنا كر بهيجا گيا اس وقت شالي ہندوستان اور ساحلی علاقے واقف اسلام ہو چکے تھے تا ہم ایک بہت بڑا علاقہ ابھی ہدایت سے دور تھا۔ چھوت چھات او پنج ننج اور دیگر برائیوں میں لوگ گھرے ہوئے تھے اور حق و انصاف سے محروم تھے۔

## حضرت امام الدين دمشقي

آ پ دمتن سے ہندوستان آئے اور خواجہ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف بيت حاصل كيا آپ كافيض صحبت يا كرتبليغ اسلام مين مصروف مو كئے -آپ كاوصال ١١ ربيج الاول ٥٥٥ هكواجمير مين موااور مزار خواجه بزرگ كے ياانداز ہے۔(آناباجیر)

سعدى د يو (سادهورام د يو)

یہ پچاریوں کا سر دار ، منتر اور علم نجوم میں کامل تھا۔ ایک ہجوم کے ساتھ خواجۂ اور ساتھیوں پرحملہ کرنا جا ہتا تھا۔خواجۂ صاحب کے جمال وجلال کو دیکھیر قدموں میں گر گیا اور ساتھیوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہوا۔ آپ نے سعدی د يونا م تجويز فر مايا:

بن گئے شیخ حرم ہو کر مسلماں برہمن د مکیر کر اندازه تبلیغ مبارک کا کمال قل هو الله احد کے نغمہ توحیر سے آ گئی خود بت برستوں میں ادائے بت

علامهانورصابري

125\_\_\_\_\_

# عمليات ووظائف

ترقی علم کی دعا

حضرت خواجبًا فرماتے ہیں ہر روز نماز کے بعد مندرجہ ذیل دعا پڑھی جائے توعلم او رذ ہن میں ترتی ہوگی۔

مِنْهَا خَلَقُنكُمْ وَ فِيهَا نُعِينُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

زیارت رسول صلی الله علیه وسلم کے لیے

حضرت خواجيًا نے حضرت قطب الدين بختيار كاكي كوزيارت رسول الله صلى الله عليه وللم کے مندرجہ ذیل ورد ہرروز ایک ہزار بار پڑھنے کی تلقین فر مائی۔

اللهم صل على محملٍ عبدك وحبيبك ورسولك.

ترقی رزق کی دعا

حضرت خواجة فرماتے ہیں کہ مہینے کے پہلے جمعہ سے حالیس جمعہ تک بعد نماز مغرب گیاره مرتبه "حسبناً الله و نِعْمَ الْوَكِيلُ (١٤٣٠٣)" پر عادر برجعه ك بعد كاغذير مندرجه ذیل آیت کریمه لکھ کر کنویں میں ڈالٹا جائے۔

وَ لَقَلْ مَكَنْكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُون انشاءالله في موجائكا-

نجات مرض کے لیے

حفرت خواجه اجمیری فرماتے میں کہ کھیعص، حمعسق، چینی کی پلیث پر اکھ کر

حضرت خواجه بزرگ عطائے رسول بن كرآئے تھاورتن ووحدانيت كاپيغام لے آئے تھاوراس کی بلغ فرماتے تھے۔آپ پیکرایمان ویقیں ،سرایا مجت اور اوصاف جمیدہ كا مجموعة تعى، شفقت مدردى اوررم جيسى خوبيال كرمدايت كي اي تع اول آپ کے اخلاق اور برتاؤ کود مکھ کرحلقہ بگوش اسلام ہوئے۔آپ کے پاس نہ تلوار تھی نہ فوج،جس کے خوف اور طاقت سے لوگوں کو منوایا جائے اور نہ ہی دولت وخزانہ تھا جس کا لا کچ دے کر تبدیلی مذہب پرآ مادہ کیا جائے۔ تنگ نظر مورخین نے اسلام کوتلوار سے پھیلنا کھا ہے بیان کے منہ پرایک طمانچہ ہے۔البتہ ایسے مواقع ضرور آئے ہیں کہ باطل نے این علوم وفنون ساحری ہے آپ کا مقابلہ کرنا جا ہالیکن آپ کی سچی کرامتوں ہے ان کی ایک نہ چلی اور مجبور ہو کرآ پ کے قدموں میں گریڑے۔

124\_\_\_\_\_ مواخ خوابر معين الدين چشتى اجميرى

و وسرا جواب ننگ نظروں کے لیے میہ ہے کہ اجمیر جو ہندوستان میں اس وقت سب ہے بڑی طاقت کا مرکز تھا، جہاں طاقت کا استعال ناممکن تھاا گرچہ برہمنوں اور اچھوتوں کو کمزور طبقه مان لیا جائے مگر را جیوتوں کی بہادری اور دلیری سے کون ا نکار کرسکتا ہے جبکہ راجپوت سرداروں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بخوشی اسلام قبول کیا۔ آپ کی شخصیت میں جاذبیت، مشش اورزبان میں بے پناہ تا ثیرتھی۔ ایک بار جوآ بے کے روئے کی زيارت كرليتايا شرف ملاقات نصيب موجاتاوه آپ كاگرويده موجاتاتها

آپ کے بعد آپ کے خلفاء اور پھراس سلسلہ کے اکابر ومشائخ تبلیغ اسلام ا و رر شد د ہدایت میں لگ گئے اور مختلف مقامات اور دور در از علاقوں تک پھیل گئے اور پوری زندگی تبلیغ اسلام میں وقف کر دی۔اس طرح چراغان چشتیاں ایک دوسرے کوروثن کر کے ظلمت وتاریکی کودورکر کے وحدانیت، اخوت ومحبت کی راہ آج بھی دکھار ہے ہیں۔

سلطان الهند کے دربار ہے لوگ بلالحاظ مذہب وملت آج بھی فیوض و بر کا ت حاصل کررے ہیں اور دامن مراد بھررہے ہیں۔

## شیرین ثمر کے لیے

حضرت خواجه کا ارشاد ہے کہ مندرجہ ذیل آیت پڑھ کرخر بوزہ یا کوئی اور پھل تراشا جائے توانشاء اللہ شیریں اورلذیذ ہوگا۔

فَسَيَّكُفِيْكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ (١٣٧:١)

## ہرمشکل کے الیے

حفزت خواجہ فرماتے ہیں کہ مشکل کے وقت سورہ فاتحہ پڑھنی جا ہے اور اس طرح ردهن عابيك بسم الله الرحمن الرحيمك "م"كو "الحمل" ك"ل" سعملاك اورولا الضالين كے بعد تين مرتبه مين كهانشاء الله مشكل عل موگ -

## پیٹ کے در د کے لیے

حفرت خواجياً فرمايا كدورهم كے ليےسات مرتب سورہ المنشرح براہ كردم كرے مریض کو پلانے انشاء الله شدرست ہوجائے گا۔

## سكرات كي تن آسان كرنے كے ليے

حفرت خواجہ انے فر مایا کہ جس کوسکرات موت کی تختی ہواس کے پاس نزع کی حالت میں سورہ کیلین شریف باوضو پڑھے انشاء اللہ سکرات کی تختی آسان ہوجائے گی۔

## آسيب سے نجات کے لیے

حضرت خواجية فراتے ہيں كمندرجه ذيل دعا كوتين مرتبه پر هكر پاني پردم كرنے كے بعدمنه پراس پانی کا چھیٹا ماراجائے یا اس کو پڑھ کر کان پردم کیاجائے اس شخص سے آسیب كالثر دور بموجائے گا۔

يَّا يُهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةُ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ (١:٢٢)

مریض کو بلا کئیں یا گلے میں تعویذ کی شکل میں ڈالیس انشاء اللّدر وبصحت ہوگا۔ مریض کو بلا کئیں یا گلے میں تعویذ کی شکل میں ڈالیس انشاء اللّدر وبصحت ہوگا۔

## حاجت کے پوراہونے کی دعا

حضرت خواجه اجميري كاارشاد ہے جو تحض ہر فرض كے نماز كے بعد مندرجه ذيل دعاكو رد هے گاانشاء الله اس كى ہر حاجت بورى ہوگى۔

يَاشَفِيْق يَا رَفِيْق نَحْنُ مِنْ كُلِّ يَقِيْن.

### روزی میں برکت کے لیے

حفرت خواجة قرمات بي جوفف مندرجه ذيل دعاير فصانشاء اللهروزي فيس بركت بوگ-سُبْحِي الَّذِي سَخَّر لَنَا هٰلَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. (٣٣)

## ہرمعیب سنجات کے لیے

حفرت خواجدة ماتے ہیں کہ مصیبت کے وقت اس آیت کریمہ کو پڑھنے سے مصیبت

آنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُحِنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِينَ . (٨٤:٢١)

## وشمن کومغلوب کرنے کے لیے

خواجہ اجمیری فرماتے ہیں کہ جس وقت رشمن کے سامنے جانا ہو یہ دعا پڑھے۔ يَاسُبُوح يَاقُنُّوسُ يَا غَفُور يَاوَدُود.

یاسبوح یا قد وس یاغفور یا و دود۔ ہرمرض و درد کے لیے حضرت خواجية فرمات بيل كدمقام مرض پر باته ركه كرتين مرتبه بيآيت بره كردم كريانشاءالله جلد شفا هوكي -

وَ كَلْبُهُمْ بَاسِطْ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ (١٨:١٨)

## اسم اعظم

حضرت خواجہ اجمیریؒ نے فر مایا کہ اسم اعظم ہیے کہ ہر نماز کے بعد ایک سومر تبہ یاحی یا قیوم پڑھ لیاجائے اور اپنی حاجت ہراری کے لیے اللہ سے دعاکر ہے۔

## ز ہر بلے جانوروں کے گاٹنے کی دعا

حضرت خواجہ اعظم نے فر مایا کہ کسی شخص کو زہر بلا جانور کاٹ لے تو اس جگہ انگلی گھماتے ہوئے سات بار مندرجہ ذیل دعاایک سانس میں پڑھ کر پانی پردم کرے اور اس کا چھینٹا مارے یا کان پردم کرے انشاء اللہ زہر کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔

وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ (١٣٠:٢٦)

## ادا لیگی قرض کے لیے

حضرت خواجهٔ بزرگ نے مندرجہ ذیل آیت ۴۱ دن تک ۵ مرتبہ ہر نماز میں روزانہ پڑھا کریں۔انشاءاللہ قرض سے نجات ملے گی۔آیت شریف ہیہے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُوْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تُغْزِعُ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ يَيْلِكَ الْغَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيْرِكَ الْغَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيْرٌ • تُولِجُ النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارَ وَ تُولِجُ النَّهَاءُ بَعَيْرِ حِسَابٍ الْعَيْ مِنَ الْمَيْتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيْ وَ تَرُزُقُ مَنْ تَشَاءُ بَعَيْرِ حِسَابٍ النَّهَادِ وَ تُولِدُ الْمَيْتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيْ وَ تَرُزُقُ مَنْ تَشَاءُ بَعَيْرِ حِسَابٍ اللّٰهَادِ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

#### **帝-辛-**卷

# كرامات خواجه اعظم

آ پی کرامات بہت ہیں جن کاسلسلہ آپ کی حیات ظاہری کے بعد آج تک جاری ہے۔ چند کرامات حسب ذیل ہیں۔

#### يادگار محمر کا تائب ہونا

سنرہ وارکا حاکم محمد یادگار جونہایت فاس و فاجر، بدمزاج اور ظالم تھا، مزید برآ ل خلفاء ثلاثہ کے اسائے گرا می ہے اس کو خاص ضدتھی ، اس کا ایک سرسنر اور شاداب باغ تھا خواجہ اعظم م باغ میں حوض کے قریب تلاوت قرآن کریم میں مشغول ہو گئے اور یادگار محمد کے ملاز مین پر خصہ ملاز مین کے کہنے کی پروانہ کی ، یادگار محمد اس اثناء باغ میں آ پہنچا آپ کود مکھ کرملاز مین پر خصہ ہوا کہا اس فقیر کو یہاں ہے کیوں نہیں اٹھایا ، یہ الفاظ سن کر حضر تخواجہ نے یا گار محمد کی طرف دیکھا، نظر ملتے ہی زمین پر گر پڑا اور مرغ جمل کی طرح ترث پر کر ہو اور آپ کے قدموں میں گر کرعاجزی والتجاکی اور معافی مانگی۔ خواص کے ہوش جاتے رہے اور آپ کے قدموں میں گر کرعاجزی والتجاکی اور معافی مانگی۔ آپ نے حوض کا پانی خادم سے منگوایا اور اس کے چھینٹا مارا ، ہوش میں آکر آپ سے سے دل سے معافی کا خواستگار ہوا ، حکومت اور دولت چھوڑ کر آپ کا مرید ہوکر عارف کا مل بن گیا۔خلافت و کر ہراث مامور کر دیا۔ آپ

## فلفى حكيم كاراه راست يرآنا

بلخ میں مولا نا ضیاء الدین تھے، حکمت میں مہارت اور فلفہ میں عبور حاصل تھا، علوم طاہری میں فاضل، علوم باطنی سے بے خبر، آبادی سے دور باغ میں ان کا مدرسہ تھا، خواجہ بزرگ کا وہاں قیام ہوا، آپ نے شکار کیا تھا، افطار ومغرب کی نماز کے بعد کھانا کھارہے

آئیں چنانچیعلین اڑ کرانے پال جوگی کے سرکو بجاتے ہوئے اس کو نیچا تار لائیں اج پال جوگی نے آپ نے عبداللہ نام رکھا۔ جوگی نے آپ نے عبداللہ نام رکھا۔

## ظالم سے نجات دلانا

آ پتشریف فرما تھے کہ ایک مرید خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور مجھے حاکم شہر نے پریشان کر رکھا ہے اور اب اس کے ظلم کی انتہا نہ رہی آ پ نے فرمایا وہ گھوڑے سے گر کر مرگیا ہے، مرید جب باہر نکل کرآیا تو لوگوں کی آوازیں سائی دیں معلوم ہوا کہ وہ ی حاکم گھوڑے سے گر کر ہلاک ہوگیا۔

## بادشاہت کی پیشین گوئی

ایک روز درویشوں کی مجلس تھی حضرت شیخ شہاب الدین، حضرت شیخ احدالدین کر مائی بھی شریک تھے اس عرصہ میں ایک نوعمر لڑکا ہاتھ میں تیر کمان لیے گزرا، آپ نے اس کودیکھتے ہی فر مایا بیاڑ کا د ہلی کابادشاہ ہوگا چنانچہ وہی لڑکا جس کانام شس الدین التمش تھا د ہلی کابادشاہ ہوا۔

## مريدكوقرض سے نجات دلانا

آپ کے ایک مرید شخ علی کو ایک شخص نے پکڑا اور بدتمیزی سے قرض کی رقم طلب کرنے لگا جب آپ کے مجھانے پر بھی نہ مانا تو آپ نے دوش سے چا درز مین پر ماری فورا ویناراورا شرفیاں زمین پر بھیل گئیں آپ نے فرمایا جس قدر قرض تیرا ہے اس ڈھیر سے اٹھا لے ، اس شخص کی نیت خراب ہوگئ اس نے زیادہ دیناراٹھا لیے اس کا ہاتھ فوراً خشک ہوگیا عاجز ہوکر فریا دکرنے لگا اور معافی جا ہی آپ نے معاف فرمادیا۔

卷一卷一卷

130\_\_\_\_\_\_مواغ خواد معين الدين چشتي اجميري

تھے۔ ضیاء الدین صاحب کوکلنگ کی ایک ٹانگ دی جس کوکھاتے ہی فلفہ کا باطل مجسمہ پکنا چور ہو گیا اور ہے ہوش ہو گئے۔ حضرت خواجہ ؒنے اپنالیس خوردہ مولانا کے منہ میں ڈال دیا فورا ہی ہوش میں آ گئے ، مع اپنے شاگر دول کے حضرت خواجہ سے بیعت ہوئے اور منازل عرفانیت طے کر کے اعلیٰ مقام پر پہنچے اور حضرت خواجہ سے خرقہ خلافت پایا۔

#### ونثؤل كاواقعه

جب خواجہ مع ساتھیوں کے اجمیر پہنچ تو سامید دار درخوں کے بنچ قیام فرمایا، کچھہی دیر بعد ساربان بھی آ گئے اور آپ سے اس جگہ سے بٹنے کو کہا آپ نے فرمایا اونٹوں کو دوسری جگہ بٹھا دومگر ساربان نے نہ مانا اور کہا کہ داجہ کے اونٹ یہاں جیٹھیں گے۔ آپ نے فرمایا 'دہم تو اٹھتے ہیں، تمہارے اونٹ ہیٹھے رہیں گئ' دوسرے دن ساربان نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو نہا تھے، مجبور ہوکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپ گتا خانہ سلوک کی معافی چاہی آپ نے مسکرا کر فرمایا اللہ کے حکم سے تمہارے اونٹ اٹھ جائیں سلوک کی معافی چاہی آپ نے تو دیکھا کہ اونٹ کھڑے ہوں۔

### مظلوم كازنده بهونا

آپ وضو کے لیے تیار تھے کہ ایک عورت گریہ وزاری کرتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرے بیٹے کو حاکم وقت نے بےقصور پھانی وے دی ہے میں آپ کے پاس فریاد لے کرآئی ہوں ، آپ وضو سے فارغ ہو کر عصابا تھ میں لے کر مع صوفیوں اور بڑھیا عورت کے مقتول کے قریب پنچے اور عصابے اس کی لاش کی جانب اشارہ کر کے فرمایا اگر تو بے گناہ ہے تو اللہ کے تھم سے زندہ ہو جا چنا نچے مقتول زندہ ہو گیا اور دونوں ماں بیٹے آپ کے قدموں میں گر پڑے اور بخوشی اپنے گھر روانہ ہوئے۔ اور دونوں ماں بیٹے آپ کے قدموں میں گر پڑے اور بخوشی اپنے گھر روانہ ہوئے۔

## أب كي تعلين كاوا قعه

اہے پال جوگ جونن ساحری میں کامل تھا،اس نے ہرن کی کھال پر بیٹھ کر بلند پروازی کر کے اپنے فن اور برتری کا مظاہرہ کیا،حضرت خواجہ نے اپنی تعلین کو تکم دیا کہ اسے بال کو لے

#### دوسراخط

الله الصمد کے اسرار سے واقف، لم بلد ولم بولد کے انوار کے ماہر میرے بھائی خواجہ قطب الدین دہلوی، الله تعالیٰ آپ کے مدارج زیادہ کرنے فقیر برتقصیم عین الدین شجری کی جانب سے خوشی اور خرمی آمیز اور انس ومحبت سے بھرا ہوا سلام پہنچے ، مقصود سے کہ تا دم تحریص خلا ہری کے سبب مشکور ہوں۔ الله تعالیٰ آپ کوصحت دارین عطا فرمائے ، بھائی جان میر سے شیخ خواجہ عثمان ہارو ٹی کا ارشاد ہے کہ بجز اہل معرفت کے سی اور کوشش کے رموز سے واقف نہمیں کرنا جا سے۔

جب خواجہ شیخ سعدی میگوئی نے حضرت خواجہ ہاروٹی سے پوچھا کہ اہل معرفت کو کس طرح بہچان سکتے ہیں تو آس جناب نے فر مایا اہل معرفت کی علامت ترک ہے جس میں ترک نہیں اس میں معرفت تی کو بھی نہیں ہے اچھی طرح یقین کرلو کہ کلمہ شہادت اور نفی اثبات حق تعالیٰ کی معرفت ہے اور مال ومر تبہ بڑے بھاری بت ہیں انہوں نے بہت سے لوگوں کو سیدھی راہ سے گراہ کیا اور کررہے ہیں یہ معبود خلائق بن رہے ہیں بہت لوگ جاہ و مال کی پرستش کرتے ہیں پس جس نے جاہ و مال کو زکال دیا ہے اس نے گویا نفی کر دی اور جسے حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگئ ہے اس نے بورا بورا اثبات حاصل کرلیا ہے۔ یہ بات لا اللہ کے کہنے اور اس پرعمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے پس جس نے کلمہ شہادت نہیں برطاء اسے خداشناسی حاصل نہیں ہوئی ۔ والسلام۔

#### تنسراخط

حقائق و معارف سے واقف، رب العالمین کے عاشق میرے بھائی خواجہ قطب الدین دہلوی، واضح رہے کہ انسانوں میں سب سے دانا وہ نقراء ہیں جنہوں نے درویثی ونامرادی کو اختیار کر رکھا ہے کیونکہ ہرایک مراد میں نامرادی ہے اور نامرادی میں مراد ہے برخلاف اس کے کہ اہل غفلت نے صحت کو زحت اور زحت کوصحت خیال کر رکھا ہے، کی دانا

# مكتوبات خواجه بنام قطب صاحب

يهلاخط

دردمندان طالب شوق دیداراللی کے اشتیاق کے آرزومند درویش میرے بھائی خواجه قطب الدین دہلوی ،اللہ تعالیٰ آپ کودونوں جہان میں سعادت نصیب کرے۔ سلام مسنون کے بعد مقصود یہ ہے کہ ایک روز خواجہ عثان ہارو فی کی خدمت میں خواجہ تجم الدین صغریٰ،خواجہ محمد طارق اور درولیش حاضر تھے کہ اس اثناء میں ایک شخص نے حاضر ہوكرخواجه صاحب سے يو چھا كەكىيے معلوم ہوكەكسى تخص كوقرب البي حاصل ہوا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ نیک عملوں کی توفیق بری اچھی شناخت ہے، یقین جانو جس تخف کونیک کاموں کی توفیق دی گئی ہے اس کے لیے قرب کا درواز وکھل گیا ہے پھر آب دیدہ ہوکر فر مایا ایک شخص کے یہاں ایک صاحب ذوق کنیز تھی جونصف شب کے وقت اٹھ کروضو کر کے دور کعت نماز ا داکرتی اورشکرحت بجالاتی اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی اے پرور دگار میں تیراقرب حاصل کر چکی ہوں مجھے اینے سے دور ندر کھنا ،اس کنیز کے آ قانے یہ ماجراس كراس سے يوچھا كتمهيں كيوں كرمعلوم ہے كتمهيں قرب اللي حاصل ہے، اس نے جواب دیاصاحب مجھے بول معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے آ دھی رات میں جاگ کر دور کعت نماز ير صنے كى توقيق دے ركھى ہاس ليے ميں جانى ہول كد مجھے قرب المي حاصل ہے، آقا نے کہا جاؤمیں نے تنہیں اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔

پس انسان کو دن رات عبادت اللی میں مصروف رہنا چاہیے تا کہ اس کا نام ئیک لوگوں کی فہرست میں لکھا جائے اورنفس شیطان کی قیدسے نجات رہے۔والسلام

# سجاده نشيس حضرت خواجبه عين الدين چشي

# د يوان حضرت خواجه مسين اجميري سجاده نشين خواجه نوازً

حضرت خواجہ غریب نواز کے عقیدت مندوں کا دائرہ وسیع ہو چکا تھا، سلطان اور امراء کی نذورات میں اضافہ ہو چکا تھا، سلطان اور امراء کی نذورات میں اضافہ ہو چکا تھا مرد دو تشکیل کے اولا دخواجہ میں سے قرب رکھنے والاسجادہ شیس مقرر ہو جو اپنے جدامجد کی نمائندگی کرے۔ مزار کی رسومات کی نگرانی اور وابسة جا گیر کا انتظام کرے ، سجادہ شین کے گزربسر کے لیے جا گیرمخصوص عطا ہوئی اور خاندان خواجہ کے لیے علیحدہ۔ حضرت خواجہ حسین اجمیری میں وہ تمام صفات موجود تھیں جو اس مقدس جگہ کے لیے ضوری ہیں۔

ابوالفضل نے اکبرنامہ میں خواجہ سین اجمیری کونبیرہ حضرت خواجہ بزرگ ہونے سے انکاری کوشش کی ہے کیکن اس عہد میں اکبر کے مقرب مشہور مورخ ملاعبدالقادر بدایونی نے منتخب التوارخ میں نبیرہ خواجہ بزرگ کھا ہے، مولا ناعبدالحق محدث دہلوئ نے اخبارالاخیار اور دیگر مورخین نے خواجہ حسین کونبیرہ حضرت خواجہ معین الدین سلیم کیا ہے اور در بارا کبری میں مولا نامجہ حسین آزاد نے حضرت خواجہ حسین کونور کا مکڑ ابتایا ہے۔

تاریخی مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ مسین اجمیری کی مخالفت کے تین اسباب تھے۔

ا شخ خواجہ حسین اجمیری عابد اور شاغل تھے ایک عرصہ تک مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں وقت گزراان کی غیر موجودگ کی وجہ سے خالفین نے ان کو اولا دخواجہ ہونے سے انکار کیا، اس سے قبل حضرت تاج الدین بایزید بزرگ کے ساتھ بھی بیواقعہ بیش آیا تھا۔

ابوالفضل جو شہنشاہ اکبر کا وزیر اعظم تھا خو دکو حضرت صوفی حمید الدین نا گوری کے الوری کے ساتھ کیا۔

''نامراد تانہ گردی 'بامراد کے ری' پس مردکوئ تعالی سے وابستگی ضروری ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گااگر اللہ تعالیٰ آئکھ دے تو ہر راہ میں سوائے اس کے جلوہ کے اور پچھ نہ دیکھے اور دونوں جہاں میں جس کی طرف نگاہ کرے اس میں اس کی حقیقت دیکھے دینداری اور آئکھ حاصل کروکیونکہ اگر غور سے دیکھوتو خاک کا ہرایک ذرہ جام جہاں نما ہے، سوائے ظاہر ملاپ اور شوق کے اور کیا لکھوں ۔ والسلام ۔

میں دیوارنظر آتی ہیں ان ابیات میں ہے مقطع عائب ہو گیا ہے اس کی تصدیق احسن السیر سے ہوسکتی ہے چنانچے خواص وعوام کی معلومات کے لیے پوری ابیات حسب ذیل ہیں جونتیجہ فكر دعقيدت ديوان سيدخواجه حسين اجميريٌ سجاد ه نشين نبير ه خواجه بزرگٌ ٻيں -

اشرف اولیائے روئے زمیں خواجه خواجهان معين الدين بادشاه سرريه ملك يقيل آ فآب سه پیر کون و مکال ایں مبیں بود بخصن حصیں در جمال و كمال آل چيوسخن در عبادت بود چو در تمین مطلع درصفات او گفتم بردرت مهر و ماه سوده جيل اے درت قبلہ گاہ اہل یقیں درصف روضه چول خلد برین خادمان درت همه رضوال صد ہزاراں ملک چوخسرو چیس رویے برور گہت ہمیں سائند قطرة آب اوجو مار معين ذره خاک ً او عیر سرشت بہر نقاشی بہ گفت چنیں طانشين معين خواجه حسين قبه خواجه معين الدين که شو درنگ تازه کهنه زنو چراغ چشتیال را روشنائی البي تابود خورشيد ومايي

و بوان خواجه حسين كا وصال ٢٠ اه ميس موا مزار مسجد شا بجهاني كے عقب ميں ہے، مقبرہ کا اندرونی حصہ سنگ مرمر، بیرونی حصہ چونے کا ہے،خواجہ بزرگ کے روضے سے مشابہ ہے بیر تقبرہ کے ۱۹۷ او میں عبد شاہجہانی میں باہتمام سید دلا ورتعمیر ہوا، دروازہ کی محراب ير مندرجه ذيل اشعار كننده بي:

شهنشاه دوسرا خواجه معين الدين شداز توجه بادی و مرشد و معین بلفظ مغز شده سال خاتميت اي بنائے مقبرہ باصفا خواجہ حسین اُ

خواجہ عین الدین چشی کے بعدان کی اولا درینہ اور کلال میں سی حضرات:

ا حفرت خواجه فخرالدین (۲۳۲ تا۲۷) \_

٢ حفرت خواجه حمام الدين سوخته ٢١١ هـ تا ٢١ هـ

غاندان سے وابسة كر كے اسے آ ب كوحفرت خواجه حسين كا خالدزاد بھائي مشہوركيا جب اس کی تروید حضرت خواجہ حسین نے کردی جس شخص سے بیر حقیقت حال بیان ہوئی تھی اس نے تمام ماجراابوالفضل سے بیان کیا،ابوالفضل نے اپنے دل و د ماغ میں اس کو تحفوظ رکھا اور''ا کبرنامہ'' میں حضرت خواجہ حسین کو نبیرہ خواجہ بزرگ میں شامل نهيس كيا\_منا قب الحبيب مصنف حاجي نجم الدين خليفه حضرت سليمان تونسوي نے ۱۲۸ پر لکھتے ہیں کہ ابوالفضل نہایت کیندر کھتا تھا اور ہروقت ایذ ارسانی میں رہتا تفايهال تك كهخواجه حسين كوملك بدركراديا ادر مكه معظمه بهيج ديابه بهتان بيدلكايا كهوه راجگان سےسازش کر کے اکبر پرجملہ کرنا جا ہتے ہیں اور باوشاہ بنتا جا ہتے ہیں۔ س۔ اکبرے دین الٰہی کی یقیناً حضرت خواجہ حسین نے مخالفت کی ہوگی ،ابوالفضل جودین اللی کے پھیلانے میں پیش پیش تھا بہترین موقع حاصل ہو گیا چنانچے خواجہ حسینٌ کوقید

كراني مين اس كاخاص كردار تقاـ خواجہ حسین قلعہ بگھر میں چودہ سال قیدرہے،مشائخ وقت کی مسلسل کوشش اکبر کی والدہ اوردیگر بیگیات کی سفارش اور مرزانظام الدین کے وسیلہ سے ۱۰۰۲ھ میں رہا ہوئے اس وقت آپ کی عمر ۲ کسال تھی چنانچہ پہلے آپ کوتین سوپیکھے زمین مددمعاش کے لیے بھر میں دی لیکن بیکمات کی سفارش ہے آ پ کوعزت و تعظیم کے ساتھ اجمیر رخصت کیا اور جا گیرعطا فرمائی بعدازاں اکبرنے فرمان کے ذریعہ اولا دخواجہ بزرگ کے لیے بھی جا گیریں مرحمت فرمائیں۔ حضرت خواجه حسين كويهلا سجاده مقرركيا، آپ ضعيف العمر تھے چنانچه درگاه خواجه بزرگ کے انتظام میں مدد کے لیے متولی کا تقر رکیا جو سجادہ نشیں کا ماتحت تھا اور سجادہ نشیں کے تھم سے انتظام کرتا تھا ،لفظ ' و بوان' سجاد فشیں کے ساتھ برتری کی علامت ہے۔ دیوان خواجه حسین نہایت عبادت گز ارمجابدہ وریاضت میں مشغول بزرگ تھان کے بعداس یائے کا بزرگ اولا دخواجہ میں نہیں گز را۔حضرت خواجہ حسین نے سجادہ نشیں کے حق کو سیج معنوں میں بھایا ہے، دیوان خواجہ حسین یابیے کے عالم وصوفی کے ساتھ بہترین شاعر بھی تھے،ان کی ابیات آج بھی روشی کے وقت پڑھی جاتی ہیں اور قبہ شریف میں طلائی نقش ونگار

٢٣ ويوان غياث الدين ١٨٦٥ و ١٩٠٩ و ١٩٠

۲۵ د بوان سیدام الدین (دوئم) ۱۹۱۰ تا ۱۹۱۱ و ۱۹۱۰

٢٦ ديوان سيد شرف الدين ١٩١٢ء تا ١٩٢٢ء ـ

ے۔ دیوان سیر آل رسول ۱۹۲۲ء تا ۱۹۴۷ء پاکتان چلے گئے اور انتقال ۱۹۷۲ء پشاور میں جوا۔

۲۸ د بوان سیرعنایت حسین ۲۸ می ۱۹۴۸ء تا ۲۵ تمبر ۱۹۵۹ء۔

۲۹۔ و بوان سید صولت حسین ۱۹۵۹ء تا ۷ جولائی ۱۹۷۵ء مقدمہ ہار گئے اور معزول ہو گئے۔

٣٠ د يوان سيمكم الدين ٨جولا كي ١٩٧٥ء ٢٣٠ كتوبر ١٩٧٥ء انتقال موا

اس ديوان سيدزين العابدين ١٢٣ كوبر ١٩٧٥ ء تا هنوز

1962ء میں جناب سیدعنایت حسین صاحب کو حکومت نے عارضی درگاہ دیوان بنا دیا۔ انقال کے بعد ان کے صاحبز اد سے سید صولت حسین سجادہ نشیں ہوئے ۔عدالت نے سیدعلیم الدین صاحب کو سجادہ نشین تسلیم کیا، انقال کے بعد ان کے صاحبز اد سے سید زین العابدین صاحب کا تقرر ہوااور سپریم کورٹ نے بیع مہدہ موروثی تسلیم کیا ہے۔

8-8-8

٣ حضرت معين الدين خورد ( دوم ) -

سم خواجه نظام الدين -

۵۔ فریدالدین۔

الاین بایزید ۸۸ه۔

2\_ نورالدين طاهره • ٩ هانقال موا\_

٨ حضرت رفع الدين بايزيد خورد ٩٢٢ هانقال موا

9 حظرت معین الدین ثالث ۱۹۰۰ ه۔

جب زائرین اور عقیدت مندکثر تعداد میں حاضر ہونے گے تو اکبرنے سجادہ نشین دیوان کا پہلاتقر رخواجہ حسین صاحب کا کیااور جا گیرعطافر مائی۔

١٠ د يوان حضرت خواجه سين (بال جتى) ٣٢٠ اهيس انقال موا

اا۔ دیوان خواجہ ولی محمہ۔

۱۲ د بوان سيملم الدين-

١٣- ويوان سيدعلاء الدين ١٩٠١ه تا ١١١ه-

۱۳ ويوانسين محرا ١١١هـ

۵۱۔ دیوان فخرالدین۔

١١ ديوان سراج الدين (اول)

ے ا۔ دیوان سیمنیرالدین -

۱۸ د یوان سیدامام الدین اول ـ

١٩ د يوان سيدا صغر على \_

۲۰ د بوان سيد ذوالفقار على -

۲۱\_ د بوان سید مختشم ملی -

۲۲\_ ديوان مهري على ۱۸۱۹ تا ۱۸۳۹ هـ

## ذرائع آمدنی درگاه شریف

ذرائع آمدنی مندرجه ذیل بین-(۱) معاوضه جا گیرراجستهان (۲) کرایه جائیداد (۳) نذورات ذریعیمنی آرڈرو بینک وغیرہ۔درگاہ ممیٹی نے اندرون درگاہ شریف جگہ جگہ ہرے بکس رکھ دیے ہیں اور دفتر ناظم درگاہ شریف میں رسید دے کربھی جمع کرتے ہیں (۴) آمدنی ۔ گیسٹ ہاؤس۔

### مصارف درگاه تمریف

- حضورغریب نوازُ کے عرس کی سالا نہ تقاریب کے خصوصی انتظامات کے علاوہ تقریباً ١٢٨ اوليائے كرام اور بزرگان دين كے سالانه عرس اور فاتحه وغير ه منعقد كرنا ــ
  - ۲۔ ہرروز مزاراقدس پرصندل و تیج وگل سرخ اور موم پیش کرنا۔
- ۱۳ ۔ روزانہ صبح وشام غرباء کوئنگر تقسیم کرنا رمضان المبارک میں روز ہ داروں کےلنگر اور قید بول کے افطار کاخصوصی اہتمام کرنا۔
  - ٣ ـ لاوارث ميتول كى تجهير وتكفين \_
    - ۵۔ محفل قل شریف۔
  - ۲ کوچنگ سنٹر بابت امتخانات آر۔اے۔الیں ودیگر۔
- کے پینے اور وضو کرنے کے پانی کا خصوصی انتظام، بجلی کی سپلائی اور موسم سر مامیں گرم یانی کاانظام۔
- ۸ درگاه شریف، اس کی مساجد اورعیدگاه کی دیکیو بھال کرنا موذنین اورامامول کی شخواہیں ادا کرنا۔
  - ۹۔ میڈیکل وانجینئر نگ طلباء کے وظائف۔
  - ا- بیواؤل، بتیمول اور مصیبت زده زائرین کی امداد ـ
  - اا- یونانی و ہومیو پیتھک دوا خانوں میں مفت علاج۔
- دارالعلوم معينيه عثانيه اورخواجه ماذل اسكول اجمير مين تعليم كا انتظام كرنا اوران اداروں کے اعلیٰ معیار کو قائم رکھنا۔ دارالعلوم کے طلباء کا مفت قیام وطعام۔

# تاریخ درگاه انتظامیه (ایدمنسٹریش)

حكراں مالوہ نے درگاہ خواجہ بزرگ کے انتظامیہ میں عقیدت کے ساتھ دلچیبی لی ہے لیکن اکبرنے اپنے فرمان کے مطابق ۱۵۲۷ء سے درگاہ خواجہ کے لیے اٹھارہ گاؤں کی جا گيروقف كردي تھي،حضرخواجه حسين كوسجاده نشين مقرر كيا گيا، چونكه وه ضعيف العمر تھے اس لیےان کی مدد کے لیے متولی کا تقر رہوا جو سجادہ نشین کی ایماءر درگاہ شریف کا انتظام کرتا تھا اس عهده پر بلالحاظ مذہب کسی کا بھی تقرر ہوسکتا تھا، متولیوں میں بعض نے حسن انتظام کا ثبوت دیا ہے۔ چندا یسے بھی گزرے ہیں جن کوغین و خائن میں برطرف کیا گیا ہے، حکومت انگریز نے مذہبی اوقاف کا ایکٹ ۲۰۔۱۸۶۳ء میں پاس کیا جس کا نفاذ ۱۸۶۷ء میں ہوا۔ اس كے تحت پانچ ممبران پر مشتمل ايك تميشي مع صدر عمل ميں آئی۔ سيميشي ١٩٣٧ء تك كام کرتی رہی چونکہ درگاہ خواجہ کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہے،حسن انتظام کے لیے ایک علیحدہ ا یکٹ نمبر۲۳-۱۹۳۲ء میں پاس ہوااور نفاذ ۱۹۴۰ء میں ہوااس طرح کچپیں ممبران کی کمیٹی عمل میں آئی اورمتولی اسی تمیٹی کے تحت رہا۔ بدسمتی سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہ ہوسکا جب درگاہ شریف کے دائر ممل میں اضافہ ہوا قومی حکومت نے ۱۹۲۹ء جسٹس غلام حسین صاحب کی صدارت میں تحقیقاتی تمیٹی مقرر کی اس کی رپورٹ ایکٹ نمبر ۳۷۔19۵۵ء پاس ہوا۔١٩٥٢ء میں متولی کا عہدہ ختم کر دیا۔اس طرح ناظم جس کا مرکز نے پہلے ہی تقر رکر دیا تھا۔ انتظام سنجال لیا۔ نئے ایکٹ ۱۹۵۵ء کے تحت درگاہ نمیٹی نوممبران پرمشمل ہے۔ ممبران کا انتخاب مرکزی حکومت مختلف صوبوں سے پانچ سال کے لیے کرتی ہے صدر منتخب ممبران میں سے ایک سال کے لیے کیا جاتا ہے، کمیٹی کی سفارش پر مرکزی حکومت منسٹری برائے وقف ناظم کا تقر رکرتی ہے۔ناظم کمیٹی کے سیکرٹری کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔

# مراسم ومعمولات درگاه شریف

# خدمت شريف (صبح كاونت)

نماز فجر ہے ایک گھنٹہ قبل تہجد کے وقت مشرقی دروازہ جوصدر دروازہ کہلاتا ہے بیلمی دالان کی جانب یہاں عقید تمندان جمع ہوجاتے ہیں۔خدام صاحبان میں سے ایک صاحب اذان دیتے اس کے بعد باری داریا کلید بردار دروازہ کھولتے ہیں۔اس وقت صرف خدام صاحبان ہی داخل ہوتے ہیں بعدازاں درود وسلام پیش کر کے دوسرا دروازہ کھولا جاتا ہے اس وقت خدمت میں شریک ہونے والے تمام خدام صاحبان گنبد شریف میں داغل ہو جاتے ہیں، خدمت میں جو اشیاء استعال کی جاتی ہیں درج ذیل ہیں تا کہ قارئین کی آ تھوں کے سامنے اس کامنظر آ جائے۔

(۱) بزافراشه (۲) چنور (۳) جهاب (۴) فراشه

بانس کے اویر مورکے بروں کا ایک مٹھا باندھ دیا جاتا ہے۔مورکے پر بالس سے تقریباً سوا ڈیڑھفٹ باہر نکلے رہتے ہیں اس بانس پر کیڑے کا غلاف چڑھا کر دھاگے سے باندھ دیا جاتا ہے۔اس طرح اس کا ایک سراموٹا اور دوسرا پٹلا ہوجاتا ہے اور پروں کی طرف سے اس کو استعمال كرتے ہيں۔اس كااستعال صرف مزار كے اندروني احاط كوصاف كرنے كے ليے ہوتا ہے۔

اس کو بنانے کاطریقہ بیے کہ سفید تیلیاں مورے پروں کی چھیل کرزم اور نازک جے انہیں ت چلکوں کو اکھاڑ کر کے ایک جانب باندھ دیا جاتا ہے اور اس پرنقر کی خوشما دستہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ اس

142\_\_\_\_\_\_ مواغ خواجه مين الدين چشي اجميري ۱۳ درگاه شریف اوراس کی متعلقه جائیدادول میں وقتاً فو قتاً سفیدی، رنگ و روغن اور مرمت کے کام انجام دینا۔

ا۔ ملاز مین کی تخواجی اور موروثی عملے کے مالی حقوق کی ادائیگی۔

مستقبل قريب ميں جومنصوبے زيرغور ہيں ان ميں سے خاص مندرجہ ذيل ہيں زائرین کی مزید سہولت کے لیے ایک نئے گیٹ ہاؤس کی تغییر جس کے لیے موجودہ گیٹ ہاؤس سے کتی کچھ جائیدادین خریدی جاچکی ہیں اور اس کی تعمیر بھی شروع ہو

۲۔ درگاہ شریف کی اراضی واقع تصبہ کاپڑ کے بہترین استعمال کاپر وجیکٹ۔

سو\_ غریب نواز میکنیکل انسٹی ٹیوٹ کا قیام جس میں اقلیتی اور پسماندہ طبقے کے طلباء کو مختلف پیشوں کے متعلق تکنیکی تعلیم دی جاسکے گی۔

سم۔ درگاہ شریف اوراس کے مہمان خانوں میں پانی کی بہتر فراہمی کے لیے اپنے بہپ ماوس اورنینکرس فرا ہم کرناوغیرہ-

صندل مالی کے وقت زائرین ومعتقدین سب گنبدشریف میں موجود ہوتے ہیں۔

## د نكااورروشي

مغیرب کی نماز سے بیس منطقبل خدام صاحبان میں سے نین اشخاص چھوٹی ویگ سے متصل حجرہ روشن سے دلیم موم بتیاں لے کر نکلتے ہیں اور صحن چراغ میں پہنچنے پر نقار چی کو اشارہ کرتے ہیں وہ اکبر کے نذر کر دہ کلمہ دروازے کے نقارے پر ضرب لگا تا ہے بیروشنی ہونے کے وقت کا اشارہ ہے۔اس کوڈ نکا ہونایا ڈ نکا بجنا کہتے ہیں۔

موم بتیاں لیے ہوئے یہ تینوں خدام صند لی مجدی صحن ہے گزر کر بیٹمی دالان سے گنبد شریف میں داخل ہوتے ہیں۔ اس وقت زائرین کثرت سے اندر اور باہر جمع ہو جاتے ہیں۔ مزار کے مغربی جے میں چاندی کے کہرے کے باہر گنبد شریف کے مغرب کی جانب ویوارسے لگے چارا شخاص خدام صاحبان میں سے ایک صف میں کھڑے دہتے ہیں ان کے سامنے گنبد شریف کے چاروں کناروں پر رہنے والی چار چاندی کی قندیلیں ایک قطار میں رکھی رہتی ہیں۔ ان تین اشخاص میں سے ایک شخص موم بتیاں روش کرتا ہے پھریہ چاراشخاص چاروں قندیلیں اپنے میں رہوتے ہیں وہ چند فاری کے اشعار منفیت پڑھ لیتے ہیں۔ چوج کی طرف کھڑے کہر پر ہوتے ہیں وہ چند فاری کے اشعار منفیت پڑھ لیتے ہیں۔ تو معرع پر حاضرین بلند آ واز سے آ مین کہتے ہیں۔ یہ اشعار عہد جہا تگیری کے طلائی تحریب ہیں اور خواجہ جیسی کے گریکر وہ ہیں:

خواجه خواجهان معین الدین اشرف اولیاء روئے زمیں که شودرنگ تازه کہنه ز تو قبه خواجه معین الدین الدین صاحب (معین الاولیاء) مؤلفه در پی امام الدین صاحب

مواغ خواجه مين الدين چشتي اجميري

کوچنورمور چیل کہتے ہیں۔اس مے مزار اور تختہ مزار شریف کے پھول صاف کیے جاتے ہیں۔

### حماب

یہ بانس کی تبلی تبلی چیچیوں کی ایک خوان کی شکل میں بنی ہوتی ہے او پرموٹی کمل سرخ رنگ کالٹھے کا کپڑ اسلا ہوتا ہے۔ یہ جھاب کہلا تا ہے۔

### فراشه

ایک لمی جھاڑ وجومور کے پروں سے بنی ہوتی ہے دونوں چاندی کے کٹہروں کے نی اور گنبدشریف کے باہر کے حصوں کی صفائی کے کام آتا ہے اس کوفراشہ کہاجاتا ہے۔ خدام صاحبان گنبد میں سب سے پہلے مزار کا اندر کا اعاطہ بڑے فراشے سے صاف

خدام صاحبان گنبد میں سب سے پہلے مزار کا اندر کا اصاطہ بڑے فراشے سے صاف

کرتے ہیں۔ بعدازاں مزار کے پھول اور پھولوں کی تیج اتا رکراس کو چنور سے تمام پھول
صاف کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد غلاف کوسمیٹ کرلوح مزار پر رکھ دیا جاتا ہے پھر چنور سے
تخت مزار کوصاف کرتے ہیں اور ان تمام پھولوں کو ایک جھاب میں جمع کرکے باہر بھیج دیتے
ہیں اور مزار شریف پرتازہ گل سرخ پیش کی جاتی ہے۔ بعدازاں چاندی کے دونوں کئہروں
کے بھی اور باہر کے جھے فراشے سے صاف کیے جاتے ہیں اور پھر گنبد شریف کے مشرق او
رجنوب کی طرف دونوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ عقید تمندان جو پہلے سے زیارت
کے اشتیاق میں منتظر رہتے ہیں والہانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں۔ درگاہ شریف کی سے سمح
قدیم خدمت کے نام سے شہور ہے۔

مزار کے پھول بوریوں میں جمع کر کے درگاہ انتظامیہ دو مخصوص کنوؤں میں ڈالوتی ہے۔

# خدمت شريف بعدنما زظهر (صندل مالي)

عرس کے علاوہ ہرموسم میں روزانہ تین بجے اور جمعرات کوڈھائی بجے دروازہ بند کیا جاتا ہے۔ پائیں دروازہ کھلا رہتا ہے۔اس وقت مستورات کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی صرف مرد ہی داخل ہو کر ایک طرف کھڑے ہوجاتے ہیں۔ مزار شریف پرصندل

چشتی جراغ جگ میں اجارا ہے تو صحیح معین الحق بدہ سنوارا الحق بده سنوارا ہے تو صحیح معین باون جتن مرا جوگی اجیال باجا چر چر اون برن کہے جب سر کو سنجال کو سن اتارا اڑ چلو جب ہی پیر تھم کیو ہے تو صحیح معین الحق بدہ سنوارا مندل دلي نور هدي بر دوارا تو تقمب دنیا دین جمیو جب كيو اسلام تورا كفارا بجيوراجه كميرلش اجمير ہے تو صحیح معین الحق بدہ سنوارا کفر جن توڑے اسلام کیو ہے گرد نے شان دربار باجا پیروں کی سی کلے آوا حا ار دھن پورب چچم وين كو تقمب معين الدين خواجةً بجامن گيان دين كوتهمب معين الدين خواجبه چر دولها بنے خواجہ حسین دیوان ایک معجزہ دائد انقارا خواجه دين كو تقمب معين الدين خواجه

جمعرات كالمحفل

ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء احاطہ نور میں محفل ساع کا انعقاد ہوتا ہے فرش اور قالین بھایا جاتا ہے۔حسب قدیم فانوس رکھا جاتا ہے۔ فرش کے درمیان گدیلہ پر دیوان صاحب بیٹھتے ہیں چھوٹے فانوس کے پاس اگردانی رکھی رہتی ہےدونوں جانب چو بدار کھڑے رہتے ہیں، فاتحہ کے بعد شیری ٹی تقسیم ہوتی ہے اور بعداز اں ساع کا آغاز ہوتا ہے جوا یک گھنٹہ بعد فاتحدیرتم ہوجاتی ہے۔شاہی زمانے کے چھ بج حسب معمول "کڑکا" پڑھاجاتا ہے۔

خدمت بعدنمازعشاءروضه کے دروازے کامعمول ہونا

جب مبحدوں میں عشاء کی نمازختم ہوجاتی ہے تو احاطہ نور اور پائیں دروازہ کے قریب قوالیاں شروع ہوجاتی ہیں جب شاہی گھڑیال یا نچ بجاتا ہے توعشاء کی نماز کے ڈیڑھ گھنٹے بعد سب دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ پہلے صدر دروازہ بند ہوتا ہے بعدازاں آ دھے گھنٹے بعدیا ئیں دروازہ بند ہوتا ہے۔ دروازہ بند ہونے ہے قبل اعلان ہوتا ہے اور سب زائرین باہر چلے جاتے ہیں اور باہر آ کرصدر دروازے کی دونوں جانب عقید تمند آنہ اور مود بانہ انداز میں کھڑے ہوجاتے ہیں۔خدام صاحبان میں سے تین اشخاص اس وقت موجودر ہتے ہیں ۔کٹہر ہے کی موم بتیاں گل کر دی جاتی ہیں صرف عار قندیلوں کی موم بتیاں رہتی ہیں۔ گنبدشریف کے حاروں کناروں میں رات بھر بتیاں روشن رہتی ہیں۔ نتیوں اشخاص گنبد میں فرش اور جاندی کے کٹہروں کے درمیانی ھے میں جاروب کشی کرتے ہیں۔ پہلے شالی اور پھرمشر تی توشہ خانہ کے سامنے سے فراشہ ہوتا ہے بعداز ال سر ہانے ہے قرآن مجید کی محراب کے سامنے کے فرش کوصاف کیا جاتا ہے اور پھر مزار شریف کے بائیں طرف کاغذاور پھول وغیرہ جمع کردیتے ہیں اورمشر تی دروازے سے باہرر کھتے ہیں۔ایک کے بعدایک مورٹھل سے صفائی کرتے ہوئے باہر آتے ہیں اور زائرین کے سروں پر لگاتے ہوئے مسجد صندلخانہ میں پہنچتے ہیں۔ درگاہ کے چیراس کو چھ بجانے کا اشارہ کرتے ہیں اور چیراس بلند آ واز سے تقار چی کو کہتا ہے اس کے بعد کلید بردار بہلا دروازہ بند کرتا ہے اور یا ئیں درواز ہے کے قوال اپنی قوالی ختم کر کے رخصت ہو جاتے ہیں اورا حاطہ نور کے قوال بھی قوالی ختم کر کے کھڑے ہوجاتے ہیں اور قدیم زمانے کے کچھ اشعار منقبت گاتے ہیں۔ زائرین گنبد کی جانب باادب کھڑے رہتے ہیں۔ان اشعار کو' کڑکا' 'کہا جاتا ہے۔کڑ کا گانا اور کڑ کا پڑھنا بھی کہتے ہیں فن موسیقی میں اس طرز کورا کنی کدرا اور تال حجیب کہتے ہیں۔جوحسب ذیل ہیں:

سواخ خواجه معين الدين چشى اجميرى

نواز پر پھولوں کی چادراورعطر پیش کرتے ہیں اور سلام کرکے پاکلی ہیں سوار ہو جاتے ہیں۔
ان کے ساتھ قاضی شہر بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اہل شہر جلوس کی شکل میں عیدگاہ جہنچتے
ہیں، نماز کے بعد والیسی پر جب سجادہ نشیں پاکلی سے انر کر درگاہ کے سٹر ھیوں پر قدم رکھتے
ہیں شادیا نے اور نقارے بجائے جاتے ہیں اور قبہ شریف میں کلام پاک کی طاق کے نیچے
ادب سے بیٹھ جاتے ہیں، فاتحہ کے بعد خانقاہ والیس آجاتے ہیں۔ سجادہ نشیں کے آنے اور
جانے کے وقت تو پھوڑی جاتی ہے لوگ جو ملی میں مبار کہا ددینے حاضر ہوتے ہیں۔

# بسنت کی تقریب

ماہ ما گھ کی پانچ تاریخ کو بسنت منائی جاتی ہے، قوال اور دیگر عملہ بنتی لباس پہنے اس بہار کے نغموں کے ساتھ قبیثر بیف سے خواجہ سیس کے گنبد میں ہوکر سجادہ کی خانقاہ میں رسم پوری کرتے ہیں۔

### اعراس بزرگان چشت

حضرت خواجہ معین الدین کے سلسلہ کے بزرگوں کے عرس کی تقاریب کے موقع پر روضہ شریف کے پاس ارکاٹ کے دالان میں محفل ساع کا انعقاد ہوتا ہے جو'' کڑکا''کے ساتھ ختم ہوتا ہے اور شیرین تقسیم ہوتی ہے۔

### پیرزادگان

بیاولا دخواج غریب نواز ہیں۔سلاطین نے اولا دغریب نواز کے بسراوقات کے لیے جا گیریں دے دی تھیں، سجادہ نشیں جواولا دغریب نواز میں سے ہے خصوص جا گیردے رکھی تھی، آزادی کے بعد حکومت نے بچھ معاوضہ اداکر کے تمام جا گیریں اپنے تحویل میں لے لیں صرف درگاہ شریف کے لیے حکومت سالا نہ معاوضہ قم دے رہی ہے۔

سادات کے چندعقیدت مندخاندان ہاشی، کاظمی اورمودودی جو یہاں آ کرآ باد ہو۔
گئے ہیں ان کی قرابت داری پیرزادگان سے ہے، پیرزادگان میں سوائے سجادہ نشیں کے
سب برسر ملازمت یا کاروبار میں مصروف ہیں، شرافت سادگی اور ہمدردی اس خاندان کی
خصوصیت ہیں، پیرزادگان کی جانب سے مندرجہ ذیل تقاریب ہوتی ہیں۔

محفل چھٹی شریف

چھتاری خضرت خواجہ بزرگ کے وصال کی ہے اس لیے چاند کی چھتاری کو ہر ماہ فاتحہ ہوتی ہے اور محفل سماع منعقد ہوتی ہے جمعرات کی محفل سماع کی طرح سب رسومات پوری ہوتی ہیں، اتفاق سے جمعرات اور چھٹی شریف اک دن ہوتی ہے تو دونوں فاتحہ کا تبرک تقسیم ہوتا ہے۔ چوب دارنقر کی چوبیں استعمال ہوتی ہیں۔ منقبت بھی پڑھی جاتی ہے۔

# ميلا دالنبي صلى الله عليه وسلم

بڑی شان وشوکت ہے منایا جاتا ہے۔ درگار شریف رنگ برنگی الر یوں سے سجائی جاتی ہے اور جگہ جگہدروشی ہوتی ہے۔ پوری درگاہ شریف بقعہ نور بن جاتی ہے، کہیں محفل میلا د ہے تو کہیں تلاوت پاک میں مشغول ہیں کی جگہ بیان ولا دت پاک میں لوگوں کے ہجوم جوق درجوق شرکت کر رہے ہیں تو اکبری مسجد کے اوپر حجرہ میں زیارت موئے کے لیے شوق واشتیاق میں چلے جارہے ہیں گویا ہر طرف رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے ہے کوتو پوں کی گونج اور درود وسلام کی آوازوں سے فضا عجیب پر کیف معلوم ہوتی ہے۔

# فشره محرم الحرام

محرم کا چاندنظر آتے ہی درگاہ شریف میں بیان شہادت ہوتا ہے، بیرون درگاہ شریف خدام صاحبان بیان شہادت کی مجلس کا انعقاد کرتے ہیں، مرثیر خوانی ہوتی ہے، امام باڑہ میں تعزید رکھا جاتا ہے جس کا پورا صرفہ خدام صاحبان برداشت کرتے ہیں، اکثر ان صاحبان میں سبز کرتے یا سبزرو مال کا استعال کرتے ہیں۔ پچھ سیاہ کپڑے بہتے ہیں۔

# تقريبات عيدين

جب ہلال عید نظر آتا ہے نوبت وشادیانے بجائے جاتے ہیں، تو پول کی آواز سے فضا گونخ اٹھتی ہے، ہر طرف مسرت کی لہر دوڑ جاتی ہے، صبح کوسجاہ نشیں مزار پر انوارغریب

# محفل ميلا دالنبي

آستانہ خواجہ غریب نواز میں کئی روز تک محفل میلا دالنبی منعقد ہوتی ہے جس میں زائر ین خواجہ بھی شریک ہوتے ہیں۔ درگاہ شریف خوشمارو ٹنی سے جگر گاٹھتی ہے اور بیروح یرورنظاره کئی روز تک رہتا ہے۔

خدام صاحبان کی انجن کی جانب سے مکم محرم سے ۱۰ محرم تک مجالس محرم کا بڑے اہتمام سے انعقاد ہوتا ہے۔مجلس کوخوبصورت پھولوں اوررنگ برنگی روشنی ہے مزین کیا جاتا ہے،مجلس سوز خوانی ہوتی ہے، لوگ گریہ وزاری کرتے ہیں، مر شیر مخصوص انداز میں پڑھا جاتا ہے، خدام صاحبان کی جانب سے تعزیہ داری کی رسو مات شاندارطریقه پرمنائی جاتی ہے، سبزرنگ کے کرتے دو پیٹے اور سرخ رنگ کی واسکٹ رنگ برنگ کی اُلو پیلیا بجیب منظر پیش کرتی ہیں۔ پچھ لوگ سیاہ کپڑوں کا استعال بھی کرتے ہیں مجلن وعظ بھی ہوتی ہے۔

سروار شريف کي حاور

انجمن خدام صاحبان کی جانب سے اشعبان کو بڑی شان وشوکت سے جا درسرواڑ شریف جاتی ہے جس میں لوگ کثرت سے شرکت کرتے ہیں۔

پی حضرات بھی خدام غریب نواز ہیں اور آستانہ سے وابستہ ہیں اکثریت ملازم پیشہ اور کاروباری ہے کم لوگوں کا انحصار زائرین خواجہ پر ہے ان کی انجمن اپنے حقوق كالتحفظ كرتى ہے اور دوسرى تقاريب بھى مناتى ہے۔ بزرگوں كے فاتحه كا خاص اہتمام ہوتا ہے۔

## تحفل میلا داورزیارت موئے

پیرزادگان اوران کے رشتہ داردل کی جانب سے" ججرہ مونے مبارک" بالاتے ا كبرى مسجد ميں اا ربيع الا ول كومخصوص انداز ميں محفل ميلا دمنعقد ہوتی ہے اور ١٢ ربيع الاول کو بعد قرآن خوانی موے کی زیارت ہوتی ہے، اس روح پروراجماع میں لوگ دور دور سے شریک ہوتے ہیں۔

٢ - حويلى ديوان صاحب مين مجلس وعظ وميلا وشريف كابرى شان سانعقا وموتا ہے۔

حویلی شاه جی مین محفل کورنگ برنگ اورخوبصورت جها از فانوس قندیلیون اورخوشنما چراغون سے سجایا اور روش کیا جاتا ہے، بیان شہادت سادگی سے ہوتا ہے جواجمیر کی مجانس میں خصوصیت رکھتا ہے۔ عمدہ چائے تقلیم ہوتی ہے، پیرزادگان میں تعزیدداری کی رسومات نہیں ہوتی ہیں۔

جا ندرات کی فاتحہ

٢٩ جمادي الثاني كو پيرزادگان مين غريب نواز كي روح كوثواب پينجانے كے ليے فاتحة وقى ہے، ہرگھر میں زردہ پکایا جاتا ہے، یترک کھانے کے لیے ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں۔

سينكرون سال سے آستان غريب نواز سے وابستہ بين، مزارمبارك ميں پھول، صندل اورروشی کی خدمت انجام دیتے ہیں ، علمین کی طرح زیارت کراتے ہیں ، اکثریت کا انحصار معاش زائرین خواجہ بزرگ ؑ پر ہے۔ ذی علم حضرات بھی ہر دور میں رہے ہیں اور اغلی عہدوں پر فائز ہوئے ہیں، ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد انہوں نے اپنی جبنی صلاحیتوں کوقوم کی طرف نہیں لگایا ممکن ہے قوم نے انہیں سے مقام نددیا ہوخدام صاحبان میں سے چند تجارت اور زراعت کے پیشہ کو پیند کرتے ہیں، خدام صاحبان کی انجمن کی جانب سے مندرجہ ذیل تقاریب ہونی ہیں۔

## مولا نافخر الدين زراوي

آپ حضرت خواجہ نظام الٰدینؑ کے خلفاء میں سے ہیں، اپنے وقت کے جیدعالم اور مفتی گزرے ہیں، ساع کا ذوق تھا کئی بار دربارغریب نوازؑ میں حاضر ہوئے ہیں۔ ۲۰۷ھ میں زیارت حرمین سے واپسی پرکشتی ڈوب گئی اور آپ غریق بحر رحمت ہوئے۔

# يشخ شرف الدين بوعلى شاه فلندرياني پيُّ

آ پ کا شار مجازیب اعلی اور مشہور اولیاء میں ہوتا ہے آ پ حضرت شمس الدین ترک کے خلیفہ اور حضرت علاء الدین صابر کے ہم زمانہ ہیں، آپ دربار خواجہ میں حاضر ہو کر مزار پر انوارے فیضاب ہوئے اس وقت مزار مبارک کیا تھا آپ کا وصال ۱۲ کے میں ہوا مزار پانی پت کرنال میں ہے۔

# حضرت شيخ سليم چشتی

آپ شہوراولیاء میں سے ہیں، شیر شاہ اورا کبرآپ کے معتقد تھے آپ کی دعا سے
اکبر کے پہال شہرادہ سلیم پیدا ہوا۔ آپ نے در بارغریب نواز میں حاضر ہوکر فیوض و برکات
حاصل کیے، آپ کا وصال ۹۷ ھیں ہوا، مزار فتح پورسیکری میں ہے۔

# شيخ بدلع الدين شاه مدارككن بور

آپ ہندوستان تشریف لا کرسب سے پہلے در بارخواجہ میں کچھ روز اعتکاف میں رہے۔ اجمیر میں ''شاہ مدارصاحب کا چلہ'' آپ کی وجہ سے شہور ہے۔صاحب اجازت ہو کرکالپی چلے گئے، آپ کا وصال ۸۴۰ھ میں ہوا، آپ کا مزار مکن پور ہی ہے۔

# حضرت مجد دالف ثا فی سر ہند

آپ کئی سلسلوں سے وابستہ ہیں: نقشبندیہ، قادر ہے، سہرور دیے، چشتیہ، صابر یہ آپ مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ آپ دربارخواجہ بزرگ میں حاضر ہوئے ہیں، فیض و برکات حاصل کیے آپ کا وصال ۱۰۳۵ ھیں ہوا، مزار سر ہند میں ہے۔

# اولياءكرام صوفياءاورعلاءكي حاضريال

حضرت خواجہ بزرگ ہمہ گیرعقیدت ومحبت کا مرکز ہیں ہرگروہ اور ہرفرقہ میں آپ کی عزت وعظمت ہے بہاں چندمشہور بزرگوں کے مخضر حالات درج ہیں جنہوں نے آپ سے فیض صحبت پایا اور حاضر ہوکر باریاب ہوئے آپ کے سب خلفاء کوشامل کرلیا گیا ہے۔

# خواجه قطب الدين بختيار كاكن

جس قدر فیض صحبت آپ نے حاصل کیا کسی اور کونصیب نہیں ہوا، آپ برسوں سفر میں بھی ساتھ رہے اور خلافت و جانشین کا خرقہ حاصل کیا آپ کی آخری حاضری جمادی الثانی ۱۳۳۳ ھ میں ہوئی آپ کوخلافت دے کر دہلی کی جانب روانہ کیا۔ (مفصل حالات پچھلے باب میں آپ کے مشہور خلفاء میں دیکھیے)

# صوفی حمیدالدین ٹا گوری

حضرت قطب الدینؓ کے بعد آپ کا درجہ ہے۔ آپ نے بھی برسوں فیض صحبت کا اکتساب کیااورخرقہ خلافت حاصل کیااور نا گور کی طرف جانے کا حکم پیرومرشد سے ملا۔ آپ کے خاندان کوغریب نواز کے خاندان سے رشتہ داری اور قرابت حاصل ہوئی۔ (مفصل حالات پچھلے باب میں ''آپ کے مشہور خلفاء''میں دیکھیں)

# بابا فريدالدين تنج شكرت

بابا فرید نے فیض صحبت حاصل کیا اور حضرت خواجہ بزرگ کے دہلی تشریف لے جانے پر خواجہ قطب الدین ؓ نے بابا فرید ؓ جواس وقت چلہ میں تھے منازل عرفان طے کرانے اور دعا کے لیے کہا چنا نچہ خواجہ بزرگ ؒ نے آپ کا دایاں ہاتھ خود پکڑ کراور بایاں ہاتھ قطب صاحب کو دے کر دعا فرمائی تھی ،اس کے بعد بھی بابا فریدالدین خواجہ بزرگ ؒ کے مزار پر حاضری دیتے رہے اور چلک تی گی۔

# حضرت سيداشرف جهانگيرسناني

آپ نے بھی آستانہ درگاہ خواجہ میں حاضری دی اور فیوض روحانی حاصل کی۔

حفرت مخدوم جہاں نیاں جہاں گشت

آپ نے دربارخواجہ میں والہانا نداز میں حاضری اور حسب منشام ادوں سے فیضاب ہوئے۔

حضرت شنخ عبدالحق محدث دہلوی

آپ کا شار پایہ کے علماء میں ہوتا ہے۔ آپ کی تصانیف متند تجھی جاتی ہیں۔ شریعت اور طریقت میں اعلیٰ مقام ہے۔ آپ دربارخواجہ میں عقیدت مندانہ حاضری دے کرفیضاب ہوئے ہیں۔

تضرت مير قربان عليّ

آپ سادات میں سے بیں اور مشہور بزرگ گزرے بیں اللہ نے جہاں آپ کو دولت وثر وت عطافر مائی۔ وہاں ذوق عبادت سے بھی نوازا۔ آپ یوپی سے جے پور آکر آبادہوئے۔ مہاراجہ جے پور آپ کی بڑی عزت وتو قیر کرتے تھے آپ کو اعلیٰ منصب پر فائز کیا۔ غریب نواز سے فوض و برکات حاصل کیے، مزار مبارک جے پور میں ہے۔

سيدمظفرعلى شاه جعفري

آ پآ گرہ کے مشہور مشائخ میں سے ہیں، ہیں سال تک عبادت وریاضت کی پیدل چل کر حاضر دربارغریب نواز ہوئے اور مزار مبارک پر انوار سے فیض حاصل کیا۔ ۹ رہیج الاول ۱۲۹۹ھ میں وصال ہوا، مزار مبارک آگرہ ہیں ہے۔

حاجی وارث علی شاہ

آپ شہور ہزرگوں میں سے ہیں،آپ نے بڑی عقیدت سے حاضری دی ہے۔شہر اجمیر میں داخل ہوتے ہی بر ہند پا ہو گئے، بعدازاں بھی جوتانہیں پہنا،آپ کے مریدوں کی تعداد بہت ہے، مزار مبارک دیوہ شریف میں ہے۔

## حضرت امير ابوالعلانقشبندي

آپ کا شارمشہور بزرگوں میں سے ہے آپ کا سلسلہ ابوالعلائی جاری ہوا، بنگال اور حیررآ بادمیں کثرت سے مرید ہیں، آپ کا وصال ۲۱۰ اھیں ہوا مزار شریف آگرہ میں ہے۔

حضرت مولا نافخر د ہلوگ

آپ کااسم گرامی محمد فخرالدین ہے،آپ خاندان نظامیہ کے مشہور ترین بزرگوں میں سے ہیں، آپ کے سلسلہ سے دومشہور شاخیس تو نسوی او رنیازی جاری ہوئیں۔آپ بلند پایہ کے عالم تھے، خلافت حاصل کرنے کے بعد حیدرآ باد سے دربار غریب نواز میں فیوض و برکات حاصل کیے اور اشارہ باطنی ہے د، کی تشریف لے گئے، آپ کا وصال ۱۱۹۹ھ میں ہوا، مزار حضرت قطب الدین کی درگاہ کے قریب ہے۔

شاه سيدامام ابدال

آپ عالی مرتبت بزرگ گزرے ہیں مدراس سے اجمیر آ کررہے بعد ازاں وہلی سے بمبئی ہوکر مدیند منورہ بننے کرآ باد ہو گئے اور وہیں وصال ہوا۔ مزار مبارک جنت البقیع میں ہے آپ کے خلیفہ حاجی مجمد عابد ہیں۔

# حضرت خواجه بنده نواز گیسودرازٌ

آپ حضرت نصیرالدین چراغ دہلوگ سے خلافت ملنے کے بعد اجمیر دربارخواجہ میں حاضر ہوئے۔ایک ہفتہ کے بعد یہاں سے دکن کے لیے بشارت ملی اب تا قیامت وہاں رہنا۔ مزار گلبر گیشریف میں ہے۔

# حضرت قادرولی شاه الحمید نا گوری ّ

آپ حضرت غوث گوالیاریؒ کے خلیفہ ہیں۔آپ نے دربارخواجہ میں حاضری دی اور فیض روحانی حاصل کی۔آپ جنوبی ہندمیں بہت مشہور ہیںآپ کا آستانہ مرجع خلائق بناہواہے۔

# خواجه شاه سيدنيازا حمر چشتي

آ پ خواجہ فخر جہال کے خلیفہ اعظم ہیں اور صاحب کمال بزرگ ہوئے ہیں۔ ساع سے لگاؤ تھا، صاحب حال تھے ان کے کلام میں گدازعشق ومحبت وسلوک ومعرفت ہے۔ اس سلسلہ کے وابستہ نیازی کہلائے اور لا کھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔آپ کا وصال ١٢٥٠ هريلي مين موا

# حضرت نورمجمه مهاروي

حضرت خواجه فخرجهال کے خلیفہ ہیں اورشہور بزرگ گزرے ہیں اس سلسلہ میں ہزارول مرید ہیں اور دور دورتک تھلے ہوئے ہیں۔

# \*حضرت خواجه سليمان تو نسويٌ

حضرت نورمحمدمہاروی کے خلیفہ ہیں، آپ صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں آپ کے مریدوں کا سلسلہ وسیع ہے۔

# حضرت عزيز ميال چشتى نظامى نيازى ً

آپ سلسلہ نیازید کے مشہور بزرگ گزرے ہیں۔خواجہ سے لگاؤتھا، ہرسال حاضری دیتے تھے، بڑے وضع دارصوفی اور شاعر تھے آپ کا حلقہ مریدین وسیع ہے، آپ نے خانقاہ نیاز بیاجمیر میں قائم کی مزار بریلی میں ہے۔

# حضرت سيد صدرالدين ً

کی بارآ ستاندخواجه میں حاضری دی، فیوض وبرکات حاصل کیے۔ مزار بہروج (هجرات) میں ہے۔سیدضیاءالدین صاحب سجادہ شیں ہیں۔ مندرجه ذیل صوفیاء اورعلهاء بھی حاضر دربار ہوئے ہیں۔

حضرت خواجه اله بخش، حضرت كمبل شاه با با د بلويٌ، حا فظ سديد الدين نو نسويٌ، شاه امداد الله مها جرمكي ، جمارُ وشاه باباً جيبور حضرت سيد انوار الرحن تج پور، خواجه حسن نظامي ، گدڙي شاه باڳا، حضرت نورمجد خان مرانه، مولانا محمه علي جو بره، مولانا محمد يعقوب نانوتوي، مولا ناصبغة الله فرنگی محلی ،مولا ناسید حسین احد مدنی ،مولا نا حفظ الرحل سیو باروی ،مولا نامحمه طيب صاحبٌ، مولانا محدرضا خال صاحب، مولانا محد انور الله خال (باني جامعه نظاميه حيدرآ باد)مولا نامحرقاهم نانونوي (باني دارالعلوم ديوبند)\_

## شهبنشاه اكبر

ا كبرنے كئى باراس دربار عاليه ميں حاضرى كاشرف حاصل كيا۔ ٢ ٧٥ ه ميں يا پياده حاضر ہو کر بڑی دیگ نذر کی اورمشر تی درواز ہ نصب کرایا۔ شنرادہ سلیم کی ولا دت کے بعد ا كېرېمىجاتقىير كرائى -

## شهنشاه جهانگير۲۲٠اه

جہانگیرا بنی سی کوخواجہ بزرگ کاطفیل مجھتا تھا، بے حدعقیدے تھی تخت تشیں ہوتے ہی زیارت روضہ کے لیے اجمیر روانہ ہوا جب شہر قریب آگیا تو پیدل خیرات کرتا ہوا آستانہ غریب نواز حاضر ہوا۔ جہا نگیرنے اپنے اجمیر کے قیام میں نوبار حاضری دی، طلائی کٹہرہ اور چېدنی دیکاس کی نذورات بین ،کی دیبات درگاه کی نذر کیے بین -

## شنرادي حورالنساء

اس شنرادی نے جہانگیر کے دور حکومت میں حاضری دی تھی علیل ہوکر انتقال ہوا۔ جہانگیر کواین اس بوتی سے بہت محبت تھی۔ (مفصل حالات مارات درگاہ شریف میں دیکھیے)

### شابجهان۵۳۰۱۵

اس بادشاہ کو بھی کس سے کم عقیدت نہتی ،اس نے اپنی عقیدت کی نشانیاں عمارات کی شکل میں چھوڑی ہیں گئی بار دربارخواجہ میں حاضری دی اور نذورات پیش کیں ،شا جہاں کے فر مان اب تک تو شه خانه میں محفوظ ہیں۔سنگ مرمر کی بیشتر تمارات قبرشریف کا ہیروئی ا حاطہ جنتی دروازه، جامع مسجد وغیره شا جبهال کی نذر عقیدت ہیں۔

# شنرادي جهالآ راء بيكم

اینے والدش جہال کے ہمراہ دربار خواجہ میں حاضر ہوئی بیشنرادی نہایت دیندار، قابل اور فاضل تھی۔حضرت خواجہ بزرگ سے بے صدعقیدت تھی ' مولس الارواح' میں حالات خواجگان چشت لکھتے ہیں اپنے سفر اجمیر کے حالات نہایت عقیدت سے پیش کیے

# سلاطين كي حاضريان اورنذ ورات

روحانی سلطان الہند کے در بار میں سلاطین وقت جبین نیاز لیے حاضر ہوئے ہیں ،ا کبر اور جہانگیر جیسے شہنشا ہوں نے عجز وانکساری میں پاپیادہ حاضری کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج تاریخ میں ان سلاطین کے صرف نام رہ گئے ہیں جبکہ روحانی سلطان الہند کا فیض آج مھی جاری ہےاورانشاءاللہ تا قیامت سیلسلہ قائم رہے گا۔

سلطان شہاب الدین غوری ۵۸۸ء تر اوڑی کی جنگ میں فتح کے بعد کیکڑی سکتے کے ر استہ ہے اجمیر پہنچ کرشرف نیاز حاصل کیا بیعت ہوکر دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوا۔

# سلطان تمس الدين التمش ١١٢ ه

یہ وہ خوش نصیب سلطان ہے جس کو بحیین میں سلطان ہونے کی پیش گوئی حضرت غریب نواز ؓ نے کر دی تھی ، سلطان آپ کا بے حد معتقد تھا اور علم معرفت حاصل کرنے کاشرف ای سلطان کو ہے۔

# سلطان محمود حلجي ٨٥٩ ه

اجمیریر را جپوتوں کا غلبہ ہو گیا تھا سلطان محمود نے اجمیر فتح کر کے در بارغریب نواز میں عقیدت مندانہ حاضری دی اور مجد تغییر کرائی جو آج کل صند لی معجد کے نام

شنراده بهادرشاه تجراتي

انہوں نے ۹۳۱ ھیں در بارسلطان البندمیں نیاز مندانہ حاضری دی۔

## شاهمليشا

1940ء میں بادشاہ مع بیوی اور رشتہ داروں کے دربارغریب نواز میں حاضر ہوئے ، بعدازاں ایک مخضر تقریر میں مخلصانہ خواہش کا اظہار کیا جو حاضری کے بعد پوری ہوئی۔

# جناب ڈاکٹر ذاکر حسین سابق صدر جمہور ہے ہند

ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے کئی بارعقیدت مندانہ حاضری دی ہے اور اکثر نماز بھی ادا کی ہے۔صند لی معجد کے امام اور مولا ناعبد الرحمٰ عراقی ہے قرآن پاک کی آیات قرات سے مولف وہاں موجودتھا۔

# جناب فخرالدين على احمه صدرجمهوريه مند

جب آپ مرکز میں وزیر تھے درگاہ وقف بھی آپ کی وزارت میں شامل تھا گئی بار دربارخواجه میں حاضری کا شرف حاصل کیا ہے،غریب نواز گیسٹ ہاؤس کا آپ نے ہی افتتاح کیا،صدرجہہوریہ ہند کاعہدہ سنجالنے سے قبل آپ نے حاضری دی ہے۔

جنا ب امین الدین نواب لو ہارواس وقت درگاہ لمیٹی کےصدر تھے انہوں نے مولف كى كتاب "مرتاج الاولياء" ١٩٤٥ء مين پيش كى ـعزت مآب صدر جمہوریہ نے محفل خانے کی سیر حیوں کے پاس خطاب کیا جس میں مولف بذات خود

جناب وصف على زرداري صدراسلامي جمهوريه ياكتان

\_ سوانح خواجه معین الدین چشتی اجمیری

ہیں بیکمی دالان ان کی عقیدت کی یا دگارہے۔

# اورنگ زیب عالمگیر 🕝

عالم اور دیندارتها،عقیدت مندانه حاضر موکر بلند آواز ہے السلام علیم کہا فوراً علیم السلام کی آ واز آئی۔ یہ بات یہاں لکھنا ضروری ہے کہ عالمگیرد بندار اور بزرگ تھااس نے ایے مزارات مسمار کراد یے جو چندموقع پرستول نے عوام کوفریب دینے کے لیے تعمر کر لیے تقاورصاحب مزارغيرمعروف اورفيض سے عاري تھے۔

### شاهافغانستان

امير حبيب الله خال في ١٩٠٤ء مين اجمير آكر دربارخواجة مين عقيدت مندان

میرعثان علی خال نے ۱۹۱۲ء میں در بارغریب نواز میں حاضری دی سینکڑوں دیکیں کھانے کی تیار کرائیں،غرباءمساکین کے علاوہ اہل شہر نے بھی سیر ہو کر کھایا، ہزاروں رو پیتقسیم کیا عثمانی دروازہ جونظام اسٹیٹ سے مشہور ہے محفل خانہ حسن عقیدت کی یا دگار ہے۔ مدرسہ عثانیہ کے اخراجات نواب دکن کے ذمہر ہے۔

# سر براه سلطنت کی حاضریاں

نواب رام پور، نواب ٹونک، نواب جاورہ، نواب بھویال، نواب پالن پور، نواب پرتاپ گڑھ وغیرہ جب بیر باشیں آ زادی ہے قبل موجود تھیں بیلوگ عقیدت مندانہ حاضر ہوئے اور فیض یاب ہوئے۔

ملایا کے وزیراعظم نے خلوص اور عقیدت سے دربارخواجد میں حاضری کا شرف حاصل كيااورنماز جعداداكى ،اليكش مين اسكوكامياني كى بشارت موكي تقى

کے لیےان کے بیالفاظ ہیں" ہندوستان میں میں نے ایک قبرکوشہنشاہی کرتے دیکھا۔" ملكه ميري شهنشاه جارج ليجم كي امليه اا ااء مين ملكه جنب اجمير آئي تو دربار مين حاضري کا شرف حاصل کیا اور یا یج سورویا پنی جانب ہے درگاہ شریف میں یا دگار قائم کرنے کے ليے نذر كيے محفل خانہ كے قريب ميں حوض كى تعبير كرائي۔

## مهاتما گاندهی

١٩٢٠ء يس خلافت كانفرنس احمرآ با دجاتے ہوئے مہاتما كاندهى في برى عقيدت اور سادگی سے حاضری دی۔مولا نامعین الدین بھی ساتھ تھے۔

## يندُّت جوا ۾ لال نهر و

وزیراعظم ہند کے عہدہ ہے بل ۱۹۲۵ء میں حاضری دی اور اس کے بعد کی بار جب بھی اجمیر آئے دربارغریب نواز میں ضرور حاضر ہوئے۔ ۱۹۲۸ء میں فسادات کے بعد اجمیر آئے اور تحفل خاند میں مسلمانوں کے جان ومال کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی۔مولف پیڈت جی کی تقریر میں شامل تھا۔

## ڈ اکٹر رادھا کرش

ہمارے سابق صدرجمہوریہ ہندڈ اکثر رادھا کرش جوفلفی ہونے کے ساتھ مذہبیات میں گہری دلچیں رکھتے تھے خواجہ بزرگ کے لیے عقیدت مندانہ خیال کا اظہار کیا ہے۔

## يند تسندرلال

ینڈت سندرلال کی زبانوں کے ماہراور تاریخ دان نے اجمیر میں آ کر دربارخواجہ میں عقیدت مندانه حاضری دی اورشا جهال معجد می تقریری \_

# ڈاکٹرراج گویال اجاریہ

ڈاکٹر راجگو یال اعاریہ ہمارے سب سے پہلے گورز جزل نے دربار خواج میں حاضر هو کر اظهار عقیدت پیش کیا۔ ۱۹۴۸ء میں در بارخواجه میں حاضری دی اور حاجی وزیرعلی صاحب کے دالان میں انہوں نے انگریزی میں عقیدت مندانہ تقریر کی جس کا ترجمہ خان سركرده اورمشهورغير ببلمول كي حاضريال

گرونا تک جی

حاضر بهوكرعفيدت مندانه خيالات كااظهاركيا

مهاراجه ج سگھ جے بور

حضرت غریب نوازے بے حدعقیدت تھی کھرہ کی مرمت کرائی، چاندی کاکٹہرہ پیش کیا۔

مهاراجه گوبند سنگھریاست د تیا

آپ کومعزول کردیا گیا تھا آخری کوشش در بارخواجهُ میں حاضری کی تھی ،عقیدت ہے سرير چادر كوچيش كى اور مراد حاصل موئى آپ كو بحال كرديا كيا-

# مها راجه سرکشن برشا د۱۹۲۴ء

آپریاست حیدیآ باد کے وزیراعظم تصحضرت خواجه بزرگ سےعقیدت کی آپ ارد و کے شاعر بھی تھے شاہ کُلص تھا حاضری کے وقت مور تھل جھلنے کی خدمت بجالائے اور برجسة قطعات كه\_ بطورنموندا يك قطعه حسب ذيل ہے:

> مورکیل جعلنے کی خدمت مل عمی شاد کو دنیا کی عزت مل می بارگاہ خواجہ اجمیر سے لوکلید گنج قستہ ال گئی

## لارد كرزن٢٠١٩ء

آب وائسرائے ہند تھے خریب نواز کی شہرت سے حاضری کا اشتیاق پیدا ہوا، مزار مبارک

بهادرعبدالوحيدصاحب في اردويس كيا مولف وبال موجودتها

## ڈاکٹر راجند برشاد

ہارے سب سے پہلے صدر جمہوریہ ہندنے در بارخواجہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔انہوں نے خواجہ صاحب کی حیات مبارکہ پردوشنی ڈالی مولانا عبدالباری معنی نے ان کو دوقلمی نتنج مثنوی مولانا روم کے پیش کیے جس پر انہوں نے انگریزی ہندی اور اردو میں دستخط کر کے کتب خانہ درگاہ شریف کونذ رکر دیا۔ نام کا تب محمد قلی ، كتابت:۱۲۲اه ۱۵۱۰-

ان کے علاوہ جناب گرمھ نہال سنگھ، جناب حکم سنگھ، ڈاکٹر سمپورناتھ، جناب جوگندر سنگه، جناب ایس ایس دهلول وغیره بھی حاضرور بار ہوئے ہیں۔

وز براعظم هندا ندرا گاندهی

دوبارعقیدت مندانه حاضری دے چکی ہیں۔

يندْت جوابر لال نهرو، بندْت سندرلال، دْاكْرْ اج گوپال آچار بياور دْاكْرْ راجند برشادكي آمد برمولف بذات خودموجودتفا

## عمارات درگاه شریف

روحانی المهند کے درباریس مرروقت رونق رئتی ہے۔ زیارت کے لیےعقیدت مندول كاسلسله جارى رہتا ہے كوئى چھول پیش كرر ہاہے كوئى شيرينى لے كر حاضرى دے رہاہے غرض يہ كم عقيدت مند چول، چادراگر بتيال عظر موم بتيال اور چادري وغيره روزان پيش كرتے بي-

عمارات جس كاذكريهال مور ما ہے اس عقيدت اور مراد برآ ورى كا نتيجه ميں جن كى تعمير حسب حیثیت عقیدت مندول نے مختلف دور میں کی اور آج بھی سیسلسلہ جاری ہے سے حضرت خواجہ بزرگ کی مقبولیت اور ہر دلعزیزی کی جیتی جاگتی زندہ و جاوید مثال ہے جہاں لوگ بلالحاظ ومذجب وملت روز انهاس دربار میں حاضر ہو کرعقیدت کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔

## عثاني دروازه

بینظام گیٹ ے مشہور ہے درگاہ بازالا کے داستہ ہے آئے والے زائرین اس دروازہ ہے داخل ہو کر درگاہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں۔

بدوروازه میرعثمان علی خال نواب دکن نے ۱۹۱۲ء میں اپنے عقیدت مندانه حاضری ے سلسلے میں تغمیر کرایا۔ ایک انگریزی انجینئر نے اس کا نقشہ تیار کیا اور مولوی حبیب اللہ کے ز ریگرانی تنین سال میں اس کی تعمیر کمل ہوئی اور پچاس ہزاررو بے کے قریب اس کی تعمیر میں صرف ہوئے۔اس دروازہ کی بلندی تقریباً • عاف ہے شاندار محراب ہے اور بالائی حصہ عیں نقار خانہ ہے جہاں یا نج وقت نوبت اور شہنائی کی دل فریب آ واز گونجی ہے اور گھڑیا ل ہر گھنٹہ بعد بجایا جاتا ہے جس سے اوقات کا پید چلتا ہے۔اس دروازے میں لوہے کے شانداراورخوبصورت جالى داركواڑ چندسال قبل كسى عقيدت مندنے پيش كيے ہيں۔

# کلمی باشا بجهانی دروازه

نظام دروازہ سے داخل ہو کر چندقدم بعد بیدروازہ آتا ہے اس کے او پر بھی نقارخانہ ہے جوشامان مغلیہ کے زمانے سے ہے۔ ١٠٥٧ھ میں سرخ پھر کا دروازہ شاہجہاں کی عقیدت مندانہ پیکش ہے۔ چونے کی سفیدی ہے اس کی سرخی جھپ گئی ہے، دروازہ کی محراب پرسنهري حروف ميں كلمه طبيبة كلھا ہوا ہے اور پيشعر:

بعهد شاجههان بادشاه دين يرور زود و ظلمت نفر آفاب دین میسر شہنشاہ اکبرنے ۹۸۳ھ میں بنگال کی تنجیر کے بعد دونقارے پیش کیے جوآج تک موجود ہیں درگاہ کی جانب سے نوبت نفیری بجتی ہے،اس دروازے کے کواڑلکڑی کے ہیں، باسمال قبل سى عقيد ت مندتاج نے جائدى كا پتر چر هايا ہے۔

# بوناني شفاخانه

ا كبرى معجد دروازے كے دائيں جانب سيرهيون كے پاس واقع ہے، يہ

تبدیل کیا جار ہائے۔تصوف کاعلیحدہ شعبہ زیر بجویز ہے۔

# اكبري مسجد

شفاخانہ کے برابرا کبری معجد کا شاندار دروازہ ہے اس معجد کی تعمیر ۵۷۷ھ میں اکبر نے جہانگیر کی پیدائش پر کرائی اور حاضر ہوکرا ظہار عقیدت کیا۔

یہ مسجد سرخ پھر کی تعمیر ہے اور محرابوں میں سنگ مرمر کے بیل بوٹے ہیں۔ مسجد کے محراب کی بلندی ۵۲ فاضاف مان ہٹا کر مسجد کی توسیع کردی گئی ہے، ان میں کتب خانہ دارالعلوم قائم ہے۔

اس مجد میں حوض اور کنواں بھی تھا جو پاٹ دیئے گئے ہیں۔فرش کی مرمت عقیدت مندنواب دانا پورنے کرائی۔مبحد کے مغربی حصہ میں سنگ مرمر کا فرش بنایا گیا ہے۔مبحد کی توسیع مولف کی عقیدت مندانہ کوشش کا نتیجہ ہے۔

# موئے مبارک کا حجرہ

اکبری مسجد کے دروازے کے اوپرایک ججرہ ہے جس میں مونے مہارک حضور مرور
کا نئات سلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں۔ ریہ مقدس تبرک ازراہ عقیدت جناب سیدلطیف الزمال
صاحب سجادہ نشیں روضۃ الحدیث حیدرآ باددکن نے ۲۱ رہیج الثانی ۱۳۲۰ھ میں جناب سید
سعید مودودی صاحب کوم حمت فرمایا۔ اس وقت خدمت سیدا براعلی انجام دے رہے ہیں،
موئے مبارک کی آمد کا جلوس اجمیر کا ایک تاریخی جلوس تھا اس سے قبل مسلمانوں نے کسی
جلوس میں عقیدت کے ساتھ کیٹر لقداد میں شرکت نہیں کی تھی۔

# تقريبات موئے مبارک

اارئیج الاول، بارجویں شب میں میلا دشریف اور عسل مبارک ۱۲ رئیج الاول کو بعد نماز ظهر قران خوانی اور زیارت بعد نماز عصر اور بعد نماز مغرب حجر همخصوصه میں موئے مبارک رکھ دیئے جائے ہیں۔ دوا خانہ درگاہ کمیٹی کی جانب سے قائم کیا گیا ہے۔اس دوا خانہ میں ہرخاص و عام کا علاج مفت ہوتا ہے۔

# غريب نواز ہوميو بيتھک دوا خانہ

جومولف کی تحریک پر درگاہ کمیٹی نے قائم کیا۔ یہ دواخانہ درگاہ کے قریب باب الشریف سے داخل ہونے پر دائیں جانب واقع ہے جس میں شام و تحر زائرین و مقامی حضرات کا مفت علاج کیاجا تا ہے۔

# خواجه ما ول اسكول

درگاہ کمیٹی کی جانب سے درگاہ کیمیس سول لائن اجمیر میں انگلش میڈیم اسکول قائم کیا گیا ہے جہاں ہر سال ایک کلاس کا اضافہ ہور ہا ہے۔ ار دواور دینیات کا بھی انتظام کیا گیا ہے، تجربہ کارعملہ خدمت انجام دے رہاہے اور بیاسکول دوسرے اسکولوں کے مقابلہ میں نمایاں کارکردگی کامظاہرہ کررہاہے۔ فی الحال پرائمری کلامز ہیں۔

# ارالعلوم عثمانيه

یہ بہت قدیم درسگاہ ہاں کا شار ہندوستان کے چوٹی کی درسگاہوں میں ہوتا ہے گر۔

1962ء کی تقسیم اور فسادات نے اس میں تعطل پیدا کر دیا تھا پھر وقٹا فو قٹا اس میں نئی روح پھو نکنے کی کوشش کی گئی مگر ۱۹۹۰ء میں اس مدرسے کا درگاہ کمیٹی نے مجھے بہتم تقر رکیا۔ اس کے بعد اس میں کافی ترقی ہوئی۔ مدرسین اور طلباء میں اضافہ ہوا۔ تعلیمی معیار بلند ہوااور باہری طلباء کے لیے مفت دارالا قامہ اور مطبخ کا انتظام کیا گیا۔ اس کے جملہ مصارف درگاہ کمیٹی اٹھاتی ہے۔ دعاہے کہ بید دارالعلوم کے 196ء والی پوزیشن میں واپس لوٹ آئے جس نے بخارا، افغانستان، نیپال اور عراق کے لوگوں سے استفادہ کیا تھا۔

مولانامعین الدین صاحب اور مولانا امجدعلی صاحب جیسے بتیحر علماء اس کے صدر مدرس رہ چکے ہیں۔مولانامحمد بونس ناظم دارالعلوم رہے ہیں۔ دارالعلوم کا قدیم کتب خانہ کی خمہ داری مولف کے پاس ہے۔کتب میں ہرسال اضافہ ہور ہاہے۔جدید طرز پر کتب خانہ

اس دیگ کی مرمت بڑی دیگ کے بعد ہوئی بعد از ان نواب علی دلدوز نواز جنگ امیر حیّدرآ با دیے دو ماہ بعد تیار کرائی ، دونوں دیگوں کے قریب کا فرش سرخ پھر کا بناہوا تھا اب سنگ مرمر کا ہے۔ دیگوں کے قریب لوہے کے کٹہرے بنے ہوئے ہیں۔ اس میں ۲۰ من کھانا تیار ہوسکتا ہے۔

نوٹ: لعض اوقات دیکییں مسلسل بکتی ہیں ۔ کوئی کھانا لینے والانہیں ہوتا انجام ہیہوتا ہے کہ اس میں بدیوآ جاتی ہے اور نالیوں میں بہایا جاتا ہے۔ بیرزق کی بے حرمتی ہے جو الله كواورنه بى خواجه كو پند ہے۔ايے موقعوں پر بلاؤيا حلوه ديك ميں آئے والے فرچہ کے برابر صرف ہوجائے تو مناسب ہے۔

محن جراع

بڑی دیگ کے قریب صحن میں گنبدنما خوبصورت چھتری میں اکبرکا پیش کردہ چراغ رکھا ہوا تھا جس کواب ہٹادیا گیا ہے۔

پہلے اس صحن میں شامیا نہ لگا کرمحفل ساع منعقد ہوتی تھی ،نواب بشیر الدولہ والئی دکن نے اپنے فرزند کی ولادت پرعقیدت میں اس کی تعمیر ۹۰ساھ میں کرائی۔ بیشاندار عمارت ٣٧ فث مربع ہے اس میں قیمتی جھاڑو فانوس آویزاں ہیں، پہلے موم بتی استعال ہوتی تھی اب بیلی کا استعال کیا جاتا ہے۔ عرس کے ایام میں یہاں محفل ساع منعقد ہوتی ہے۔

محفل خانہ کے اندر دروازے ہے اس خانقاہ کا راستہ ہے۔ اکبر نے مسجد کے ساتھ اس کی تغییر کرائی تھی بی قندیم ساع خانہ ہے جہاں سجادہ نشیں ۵ رجب کوسہ پہرییں ساع میں شرکت کرتے ہیں۔حضرت خواجہ بزرگ کواسی جگٹسل دیا گیا تھا۔

### بلنددروازه

بدررواز ہ سلطان محمود خلجی نے تعمیر کرایا ،مرخ پھر سے بنا ہوا ہے چونے کی سفیدی ہے سرخ پھر چھپ گیا ہے۔اس دروازہ کی بلندی ۸۵فٹ ہے یہ درگاہ شریف کی تمام عمارتوں سے بلند ہے اس کی بلند دروازہ کہتے ہیں۔ نیچ فرش سنگ مرمر اور سنگ مویٰ کا ہے اس کی محراب مین سنہری زنجیروں میں تین سنہرے قمقے آویزاں ہیں، برجیوں پر بھی دوفٹ سے زیادہ سنہری کلس لگے ہوئے ہیں۔ دروازہ کے سامنے دوچھٹریاں ہیں اور پیچھے کم بلندی یرسادہ چھتریاں ہیں دروازہ کے دونوں طرف چبوترے ہیں جہاں سے اوپر جانے کے لیے دونوں طرف زینہ ہے۔ دروازہ کے مشرق کی طرف چبوتر ہ پر حضرت سیخ احمر خلیفہ خواجہ بزرگ کا مزار ہے۔ ۲۵ جمادی الثانی کواس دروازہ پر جھنڈالگایا جاتاہے جس سے عرس شریف کی شروعات بھی جاتی ہے۔

بلند دروازے سے دو قدم سٹرھیاں ابر کرمغرب کی طرف بڑی دیگ ہے ہیہ ویک شہنشاہ اکبرنے چتو رگڑھ کی فتح کے بعد حاضر ہوکر۹۲۴ھ میں پیش کی تھی اس کا محط ( گھیر ) ساڑھے تیرہ گز ہے اور اس میں سواسومن کے قریب حیاول پکائے جا سکتے ہیں۔ اس زمانہ میں بھی کئی بار اس میں کھانا کپتا ہے اکثر عرس شریف کے دوران عقیدت مند کھانا پکواتے ہیں، پہلے پیکھاناتقیم کیا جاتا تھالیکن منح سے شام تک جب دیگ خالی نہ ہوئی تو قدیم زمانے سے درگاہ شرف کے قریب رہنے والی ایک برا دری جو اندر کوئی ہے موسوم ہے خاص لباس میں جو جلنے ہے محفوظ رکھتا ہے دیگ کولو ٹتے تھے۔ اب دیگ کا کھا ناتشیم کیا جا تا ہے۔

بڑی دیگ کے مشرق میں چھوٹی دیگ ہے جو جہا نگیرنے در بار میں حاضر ہو كر غلوص وعقيدت سے پیش كى - تاریخ سے ۲۲۰ اھ' بدنیا باو دائم نعت ويك صحن میں پانچ دروازے ہیں تین مشرق کی جانب اورایک شال دوسرا جنوب حوض کی جانب

ہے کلیم ہمدانی نے مجد کے لیے قصیدہ لکھا ہے ایک مصرع مندرجہ ذیل میں تاریخ زکالی ہے: "كعبه حاجات دنيا مسجد شاججهال"

معجد کے بالائی حصہ میں شال کی جانب دو جرے ہیں۔ایک ججرہ کے مغرب کی جانب ۱۲۹۱ء میں دہلی ہے تبر کات نبوی لا کرر کھے گئے۔ دوسر احجرہ پیش امام جامع مسجد کا ہے۔ مسجد شا جہمانی میں نماز جمعہ ہوتی ہے اس وقت توپیں داغی جاتی ہیں جس سے ایک شان معلوم ہوتی ہے کہلی توپ اذ ان کے وقت ، دوسری خطبہ کے وقت ، تیسری ا قامت کے وقت کے لیے، چوتھی سلام کے بعد۔

## مزارخواجه حسين اجميري

شا جہاتی مسجد کے پیچھے مغرب میں مقبرہ ہے جس میں حضرت خواجہ حسین اجمیر گ کا مزارمبارک ہے اس کامفصل ذکر سچادہ خواجہ بزرگ میں ہو چکا ہے۔اندرون مقبرہ سجاد گان کے مزارات ہیں۔اس مقبرہ کے قریب زمین سجادہ نشیں کے خاندان کے قبرستان کے لیے مخصوص ہے، اکبر کا فرمان ماہ ذی قعدہ ۹۶۹ھ میں نبیرہُ خواجہ کے علاوہ دوسروں کو دفن کی ممانعت کی ہے۔ بیرز مین پیرزاد گان میں تقسیم ہوگئی ہے جو قطعہ جس خاندان کے حصہ میں آیا ای میں اپنی میت دفن کرتا ہے۔

جہالرہ کے پشت پر ایک خوبصورت دالان ہے جس میں سولہ ستون ہیں مرمریں جالیاں ہیں سیحفرت شیخ علاءالدینؓ جوحفرت خواجہ حسین اجمیری نبیرہ وسجادہ شیں کے بھتیج ہیں ان کی زندگی میں دیوان خانہ مشہور تھا ان کی وفات کے بعد وہیں دفن کیا گیا ہے، تاریخ سال تعمیر محراب پرمشرق کی جانب منقوش ہے۔

بنائے مقبرہ بنہاد سینے علاء الدین گه باد عأقبت او بخير ارزاني جوار مرقدآل شاهباز عرش تشين که زیر شهیر اوبیضه معلمانی

حوص اور مبيل

محفل خاند کے سامنے ایک خشک دوش ہے جوعرس کے زمانہ میں بھر دیا جاتا ہے اس کی تعمیر میں بہشاہ جارج پنجم کی اہلیے نے دربار میں حاضر ہوکر یا نج سورو یے پیش کیے پچھر قم درگاہ کمیٹی نے ملاكرسائبان بھی تغير كراديا، حوض كے برابر بيل ہے۔ ذائرين كي رام كے ليے كھول دى ہے۔

محفل خانہ کے سامنے مشرق کی طرف بڑے جن سے گزر کرایک بھا تک نظر آتا ہے اس میں او ہے کا ایک کڑھاؤ ہے جس میں بچاس بچاس کلوشنج وشام جو کانمکین دلیا پکتا ہے اورغرباء وفقراء میں تقییم موتا ہے عقیدت مندلوگ بطور تیرک اس کو کھاتے ہیں اس کا ا بننمام درگاہ کمیٹی کی جانب ہے ہوتا ہے۔

جہاں غرباء وفقر النگر لینے کے لیے جمع ہوتے ہیں ایک عمدہ پھند عمارت موجود ہے اس ک تعمیر مکمل ہونے کے بعد غریبوں اور فقیروں کو بارش اور دھوپ سے نجات ملی ہے۔ لنگرخانہ کے صحن میں ایک چھتری ہے بیشہنشاہ اکبر کے فقیراندانداز کی یاد گار ہے۔ اکبر یہاں ہاتھ میں فقیر کی حیثیت سے تنگر لینے آیا تھااس کے ہاتھ سے یہ پیالہ کر کرٹوٹ کیا تھا۔

لنگر خانہ ہے ٹال کی طرف بجلی گھر تھا جہاں بجلی تیار ہو کر پوری درگاہ میں روثنِ ہوتی تھی۔اب انجن ہٹا دیا گیا ہے اور سرکاری بجلی حاصل ہوگئی ہے جس کے اخراجات کی تعیل درگاہ ممیٹی ہے۔ جناریٹر بھی لگایا گیا ہے، لائٹ چلے جانے کے بعداس کا استعمال ہوتا ہے۔

# جامع مسجد بالمسجد شا بجهالي

محفل غاند کے جنوب اور تبیل کے برابرایک دروازہ ہے اس میں داخل ہوکر چندقدم پر وائس جانب مغرب میں بیعالیشان مسجد شاہجہاں کی تعمیر کردہ ہے جب وہ اور بے پور فتح کر کے اجمیر زبارت کے لیے حاضر ہوا تخت شیں ہونے کے بعداس نے دولا کھ جاکیس ہزار کے صرفہ ہے یہ سجاتھیر کرائی جو کئی سال بعد ململ ہوئی۔اس کی اسبائی ۹۷ گز اور چوڑ انی ۱۷ کز ہے،

## شاہی گھاٹ

مسجد شاہجہاں کے جنوب مشرق دوض کے قریب صحن ہے جس کو شاہی گھاٹ یا سامیہ گھاٹ کے سامیہ گھاٹ کے سامیہ گھاٹ کے سے میں ایک مزار حفرت خواجہ ضیاءالدین ابوسعید قرزند خواجہ اعظم کا ہے۔ سنگ مرمر کی چھتری ہے۔ دوسری چھتری کا مزار فرزند حضرت سیدو جہدالدین مشہدی عم سید حسین خنگ سوار کا ہے۔ ان کے عرس کی تقاریب ہوتی ہیں۔

# كرناتكي دالان

سیسامید گھاٹ کے متصل تین درہ سنگ مرمر کی عمارت ہے۔ بید دالان کرنا ٹک کے رئیس بخطاب رئیس الہند کالتعمیر کردہ ہے۔اس میں اشعار منقوش ہیں۔

### عبادت خانه مستورات

کرنائکی دالان کے سامنے پائیں دروازہ جس کوجنو بی دروازہ بھی کہتے ہیں نظر آتا ہے سنگ مرمر کے صحن سے پائیں دروازے کی جانب داخل ہوتے ہوئے دائیں بائیں عبادت خانہ مستورات ہے۔ یہ سنگ مرمر کا ہے اس میں پردے پڑے رہتے ہیں۔ یہاں پردہ نشیں مستورات عبادت کرتی ہیں۔ اس میں حضرت خواجہ معین الدین خورد اور حضرت خواجہ قیام الدین باہریال نہیرہ خواجہ بزرگ کے مزارات ہیں۔

### احاطه

ا حاطہ مستورات سے پائیں دروازہ کے قریب جنوب مغرب میں سنگ مرمر کا خوبصورت ا حاطہ ہے اس کے پچھ حصہ پر چھت ہے۔ اس ا حاطہ سے ایک راستہ یا ئیں عبد المين الدين بي المين ا

جہاریار

مولانا محمد حسن کا کے رجب بوقت ساع پائیں دروازہ حضرت مولانا عبدالقدوس گنگوئی کے شعر خود بخود آزاد بودی خود گرفتار آمدی پر حال آیا اور وصال ہو گیا۔ عرس کی تقاریب کے رجب وہوتی ہیں۔

شاہجہاں مسجد کے جنوبی دروازے سے نگل کر مغرب کی جانب ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جس میں قبرستان ہے۔ چہاریاران کواس لیے کہا جاتا ہے کہ خواجہ اعظم ؒ کے ہمراہ آنے والے چار ہزرگوں کے مزارات ہیں علاوہ ازیں مولا ناشس الدین ،مولا نا محمد سین الہ آبادی ،مولا نامعین الدین ، حافظ بشیر علی بیگ کے مزارات اور کئی خدام صاحبان کی قبور ہیں۔

## حوض جامع مسجد

جامع متجد کے جنوب میں یہ چھتری دار حوض ہے جو ہروقت پانی سے بھرار ہتا ہے اور اکثر لوگ یہاں وضوکر کے نماز اداکرتے ہیں اور مزار پر حاضری دیتے ہیں، سردی میں حوض کے قریب گرم پانی کا اہتمام ہوتا ہے۔

### جمالره

درگاہ شریف کے جنوب میں واقع ہے اس گہرے چشے میں چہارد بواری شاہجہاں نے کرائی اس میں داخل ہونے کے تین راستے ہیں پہلا راستہ درگاہ شریف شاہجہائی مسجد کے پاس سے بڈر بعدزینہ ہے۔ دوسراراستہ سولہ کھند کے مغرب سے ہے، تیسراراستہ خادم محلّہ سے ہے۔ تینوں راستہ خارم محلّہ سے ہے۔ تینوں راستہ خارم محلّہ سے ہے۔ تینوں راستہ میں زینے ہیں درگاہ شریف میں وضو کے لیے پائی بہال مشین کے ذریعہ پائپ سے جاتا ہے۔ گرمیوں میں جھالرہ کا پائی خشک ہو کرمغرب کی جانب گہرے جھے میں رہ جاتا ہے اور برسات میں پھیل جاتا ہے جھالرہ کا پانی ہندوسلم بلاتفریق میں وملت کام میں لاتے ہیں اگر جھالرہ نہ ہوتا تو قرب وجوار کی بستیاں وہیان ہو

دروازہ دوسرامغرب میں جنتیدروازہ کو جاتا ہے۔ دروازہ اکثر کھولا جاتا ہے تا کہ زائرین آسانی سے باہرآ سکیس۔

# مزار بي بي حافظه جمالٌ

ا حاط نور کے مشرق اور خواجہ بزرگ کے پائیں حضرت بی بی حافظہ جمال ُ دختر خواجہ ا عظم کا مزار ہے۔ یہ سنگ مرمر کا ہے او پر چھتری ہے اور اس میں تین دروازے ہیں ایک کھلا ہوا اور دو بندر ہتے ہیں۔ مختلف رنگوں کے پتھروں کی چکی کاری ہے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کا دروازہ کمانی دار ہے اندرونی چھوٹی قبریں آپ کے صاحبز ادوں کی ہیں جوز مانہ طفلی میں انتقال کر گئے تھے آپ کے شوہرشنے رصی الدین کا مزار نا گور میں ہے۔

حفرت خواجہ کے پائیں مغرب میں حورالنساء بیگم عرف جپنی بیگم بنت شاہ جہال اور جہا نگیر کی عزیز بوتی فون ہے۔اس قبر کے تعویذ پر پھراج کی تحق لگی ہوتی ہے لوگ اس میں پیسے اور کوڑیاں سیسنکتے تھاس لیےاس کو بند کر دیا گیا ہے بیسنگ مرمر کی خوبصورت تعمیر شاہجہان نے کرائی۔

## جنتی دروازه

یکی دروازہ بھی کہلاتا ہے اس کے کواڑ پر چاندی کا پتر چڑھا ہوا ہے باہر سے ایک آئن دروازہ اس کی حفاظت کے لیے لگایا گیا ہے۔ یہ دروازہ چاند رات سے چھ رجب تک عیدین اور عرس خواجہ عثمانی ہارو ٹی کے موقع پر کھلار ہتا ہے، سال میں چار بار کھولا جاتا ہے، دروازہ کے او پریشعر ککھا ہوا ہے:

ہر کہ زیں باب مقدس داخل اندر روضہ شد
آتش دوزخ برداز فضل حق گردد حرام
مشہورہاس دروازہ سے سات بار جوشخص نکل جائے وہ جتنی ہے۔
ہمارا خیال ہے جوشخص خشوع وخضوع سے حاضری دے اور خواجہ کی اتباع کا عہد
کرے اور جنتی دروازہ کے سامنے چامع ممجد کے دروازہ میں داخل ہوکر نماز اداکرے اس
کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ (مولف)

روضه

آستانہ سلطان الہند میں عام طور پرشرقی دروازہ سے داخل ہوکر پائیں دروازہ سے نکلتے ہیں۔
مزار پہلے کچاتھا آپ کی لافانی شہرت فیوض اور برکات روحانی نے سلاطین وقت کواس در پر
حاضریاں دینے پرمجور کیا اوراس خلوص وعقیہ ت سے تعمیرات کا سلسلہ جاری ہوا جو آج تک قائم ہے۔
حضرت شیخ خواجہ حسین نا گوری نے جو کامل ولی تصمالہا سال تک مزار کی حفاظت ومجاورت
کی ،سلطان غیاف الدین جو حضرت شیخ کواز راہ عقیدت مرحوکر تاتھا لیکن آپ شاہانہ صحبت سے دور
رہنے کی کوشش کرتے ہیں موئے کی زیارت کے لیے گئے تو سلطان نے تحائف پیش کیے آپ
نے انکار کر دیا لیکن آپ کے صاحبز اوے نے تبول کرنے کا خیال کرلیا آپ کو معلوم ہوگیا کہ اگر تم
یہ قبول کرتے ہوتو ضروری ہے کہ تم حضرت خواجہ بزرگ جمیری اورا پنے جدا مجد حضرت صوفی حمید
الدین نا گوریؓ کے مقدس روضوں کی تعمیر میں پرقم صرف کروچنا نچ ایسا ہی ہوا۔

گنبدشریف کا اندرونی حصہ سنگ مرمراوراو پر کا اینٹوں میں چونہ ملا کر بنا ہے۔ گنبد پچوانس میں ہے صندلہ کی گھٹائی ہے، پورے ہندوستان میں اس طرز کا پہلا گنبدہے۔ اس کی تغمیر ۸۵۹ مد میں ہوئی، گنبد کی نقاشی محمود ابن ناصر کے زمانہ میں ہوئی روضہ کی مغربی جالی

پریہ تاریخ کندہ ہے:

از ہے تاریخ نقش گنبد خواجہ حسین گفت ہاتف گو معظم قبہ عرش بریں

روضہ کا دروازہ سلطان مانڈ و نے بنوایا، گنبد پر شنہری کلس اور گوشوں میں سنہری کلسیال برادر نواب رام پور کی عقیدت مندانہ پیش کر دہ ہیں جو نہایت شاندار ہیں۔ کہتے ہیں ایک بنجارے نے بھی سوامن سوناکلس پر چڑھایا تھا، اندرون گنبر مخمل کی زریں چچت گیری ہے اور زنجیروں میں سونے کے قبقے لئکے ہوئے ہیں چچپر کھٹ کے اندر مزار سنگ مرمر کا ہے سیپ کا کام ہے مختلف پھروں کی خوشما پی کاری ہے، مزار زریفت کم خواب ومخمل سے ڈھکا رہتا ہے۔ اس پر پھولوں کی چا در نظر آتی ہے، ایک سنہری کئبرہ شہنشاہ جہانگیر نے پیش کیا تھا بعدازاں جا ندی کا کئبرہ جہاں آراء کا پیش کردہ موجود ہے۔ اس کی مرمت مہاراجہ جے نگھ واکسی جے بور نے کرائی تھی۔ اندر کا فرش سنگ مرکا ہے، مزار کے درمیان سے مغرب کی واکسی جے بھر ب

وانخ خواه معین الدین چشتی اجمیری \_\_\_\_\_\_\_

صند لی متجد کے باہر مشرقی حصہ کے قریب شخن میں سنگ مرمر کا احاطہ ہے۔ اس میں حضرت شیخ تاج الدین بایزید بزرگ ان کی از واج اور عزیز ول کے مزارات ہیں۔ حال ہی میں متجد کی جیت باہر کے حصے میں کسی عقیدت مند کی تغییر ہے۔

## احاطه بيلي

محدصندل خانہ کے ثال میں ایک جالیدارا حاطہ ہے اس میں حضرت رقیع الدین بایزید خوردٌومستورات صالحات کے مزارات ہیں، مزار میں چنبیلی کے پیڑ ہیں بہترین خوشبوآتی ہے۔ چلہ با با فرید گنج شکر ت

صندل مجد کے بیچھے مغرب میں واقع ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت فریدالدین گئے شکر ؒ نے چلہ تش کی ہے۔اس کا دروازہ ۵مرم کی صبح سے شام تک کے لیے کھاتا ہے۔ مشہور ہے اس چلہ کاراستہ حضرت خواجہ بزرگ ؒ کے خام مزار تک جاتا ہے لیکن آ گے دیوار بنادی گئی ہے۔

### احاطأور

بیگی دالان کے شرق میں ایک وسیع سنگ مرمر کاصحن ہے یہاں پر جمعرات کو محفل ساع سجادہ نشیں کی قیادت میں ہوتی ہے۔علاوہ ازیں شجرہ خوانی چھٹی شریف قرآنی خوانی، محفل میلا داور دیگر نہ ہمی تقاریب ہوتی ہیں۔اس احاطے میں جو تالانے کی ممانعت ہے۔

### اولياءمسجر

مجد صندل خانہ کے ثال مشرق میں ایک چھوٹی خوشمام سجد ہے سنگ مرمر کی تغییر ہے، خوبصورت بلور پر جھاڑ اور قبقے آویز ال ہیں، مشہور ہے کہ اجمیر کے ورود میں سب سے پہلے حضرت خواجہ نے پہال نماز اواکی تھی۔

ہمارا خیال ہے کہ سدا بہار پہاڑی سے منتقل ہونے کے بعد آپ نے بہاں نماز ادا کی ہوگی۔(مولف)

## مزارنظام سقه

يه مزاراولياء مجدك جنوب مشرق ميں ہے، سنگ مرمركى تغير ہے چاروں طرف جالى

176\_\_\_\_\_\_\_\_ مواغ خوابه میں الدین چش اجمیری جانب قد آ دم کی بلندی پر آگھا ہوا ہے، لوگ جانب قد آ دم کی بلندی پر آگھی خوشخط کلام پاک نقر کی صندوق اور چوکی نظام دکن کی نذر کر دہ ہیں۔ اس کو پوسہ دیتے ہیں ، چاندی کا صندوق اور چوکی نظام دکن کی نذر کر دہ ہیں۔

### توشه خانه

مزار کے مشرقی دروازہ کے دائیں بائیں جانب جمرے ہیں ان میں شہنشاہ اکبر کی چوڑ کے قلعہ کی لائی ہوئی جوڑیاں ہیں جن پر چاندی کا پیتر چڑھا ہوا ہے، ثالی تو شہ خانہ میں روزانہ کام آنے والی اشیاء، چا دریں، اگر دائی، چوہیں اور دوسرا سامان رہتا ہے اور جنوبی تو شہ خانے میں قیمتیا شیاء، باوشا ہوں کے نڈر کر دہ تحاکف اور شاہجہاں کا فرمان متعلق وقف اس میں موجود ہے۔ اس میں سات تالے لگے ہوئے ہیں ہر خاندان کے پاس ایک تالے کی چائی رہتی ہے جب تک ساتوں افراد جمع نہ ہوجا ئیں تو شہ خانہ کا دروازہ نہیں کھاتا۔

مشرقی دروازه سے ملحق بیہ عالیشان اور خوبصورت دالان دونوں جانب پھیلا ہوا ہے۔ تین در درمیان میں اور دود و ہر دو جانب ہیں بیرسنگ مرمر کی تغییر ہے، درمیانی دروازه کوچھوڑ کرسب میں مرمریں جالیاں لگی ہوئی ہیں۔ ۵۳۰اھ میں شنرادی جہاں آراء بنت شاہجہال نے تغییر کرایا تھا جو حضرت خواجہ بزرگ کی بے حدمعتقد تھی اور ''مونس الا رواح'' کی مولف ہے۔ چھت پر بہت سے خوبصورت بلوریں جھاڑ فانوس ہیں اور دیوار پرسنہری کام نواب مشاق علی خان والئی رام پورنے کرایا ہے۔

## سجد صندل خانه

ال مجد کومحود خلی معجد جہانگیراور معجد عالمگیر بھی کہتے ہیں لیکن عوام میں مجد صندل خانہ مشہور ہے۔ اس مسجد کی تعمیر سلطان محمود خلی نے 20 سے میں تین در کرائی۔ بعدازاں شکتہ ہوجانے پر جہانگیر نے از سرنو چار در بڑھا کر تعمیر کرائی پھر شہنشاہ اورنگزیٹ نے بوٹ پیانے پر مرمت کرائی ،عرس کے ایام میں کیم رجب سے 9 رجب تک اس میں مضدل پیسا جاتا ہے اور کچھ دیر تک یہاں پھول بھی رکھے جاتے ہیں اس لیے اس مجد کو محبد صندل خانہ اور مسجد پھول خانہ بھی کہتے ہیں۔

خواجغريب نواز كيسك باؤس

وفتر درگاہ شریف کے متصل بیرچار منزلہ عمارتیں عالیشان جدید طرز کی تعمیر ہیں۔ اب تک ان میں قریب ۱۴۰ کمرے ہیں۔ عسل خانداور پا خاند کمروں سے ملحق ہیں۔ زائرین کے لیے بہترین آ رام گاہ ہیں۔ کمروں کا ریز رویشن ناظم درگاہ سے بذریعہ خط و کتابت ہوسکتا ہے۔ دوعمارتوں کا سنگ بنیا داورا فتتاح عالی جناب فخر الدین علی احمد صدر جمہوریہ ہندنے فر مایا تھا۔ جناب سیسعید مرتضی صاحب صدر میٹی کے اثر ورسوخ سے کافی رقم وصول ہوئی اور جناب اسمخیل ایم باولا نائب صدر تمیٹی نے بہترین ملان سے ملی جامہ پہنایا۔

### اجمير

مخضرجغرافيه

راجستھان جو پہلے راجپوتا نہ کہلاتا تھا، ہندوستان کے شال مغرب میں واقع ہے اور وسط میں شہر اجمیر ہے۔ اجمیر کی جائے وقوع چند بلند بہاڑیوں کے درمیان میں ہے، جنوب میں اراولی بہاڑ، شال مشرق میں مدار بہاڑ اور ناگ بہاڑ، مغرب میں تارا گڑھاور وريائے سولى ہے۔

اجمير ايك مركب لفظ ہے۔ "آج" اور "مير" آج بكرى كو اور مير بہاڑ كو كہتے ہیں۔ یہاں بکریاں کشرت سے چرائی جاتی تھیں، پہاڑ سے بکریوں کی بوآنے کی وجہاں نام مے مشہور ہوا۔ دوسری جانب روایت ہے کہ راجدا جے پال چکواچو ہان نے پہاڑ کے دامن میں بیشبرآ بادکیااس لیےاہے ۔ آج اورمرے بہاڑ ہواس طرح اس کانام اجمیر ہوگیا۔

سوانح خواجه معین الدین چشتی اجمیری وارکٹہرہ ہے،خوشمانقش ونگار ہیں،مزار پرغلاف بھی رہتا ہے اس پرخواجہ بزرگ کے مزار کا گمان بوتا تھااورنگزیبٌ کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو فر مایا: "چاغ درچش آفاب پر اونه دارد"

يدوالان حاجى عبدالحميد صاحب خادم خواجةً في ١١٣١ هيس سنك مرمر كالقير كرايا، جعرات کومستورات بہاں بیٹے کر قوالی سنتی ہیں ،لوگ دھوپ اور بارش سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس كے برابردرگاه كميٹى فے دالان كى تعبرزائرين كى مہولت كے ليےكى ہے۔

## حاجي وزنرعلي صاحب كادالان

ار کائی اور سبیل کے درمیان میں دودالان حاجی وزیرعلی صاحب خادم خواجہ "نے زائرین کی سہولت اور آ رام کے لیے تعمیر کرائے ، پہلا دالان حاجی حافظ مروان علی صاحب مرحوم ۵۵ اهیں اور دوسرا حافظ فتح محمد مرحوم اوران کی زوجه ۲ ساهیں بطور یا دگا تقمیر ہوئے۔

اس کی حصت چونے کے لداؤ کی شیمی گنبدنما ہے، درگاہ شریف کے مشرق جنوب میں اور جھالرہ کے بالکل مشرق میں سنگ مرمر کی بیٹمارت ہے۔ اکبر کے دور حکومت میں علی قلی خاں اجمیر کے صوبہ دار تھا ہے مدن کے لیے بیمقبر التمیر کرایا تھا مگر انتقال آ گرہ میں ہوا اورو ہیں دُن کردیئے گئے اور یہاں اکبر کے منصب دار دُن ہوئے۔

اس مقبرے میں محرم کوقعز بدر کھاجاتا ہے اور مہندیاں چڑھائی جاتی ہیں۔

# ستبيل خواجه شجر

سیبل بھی ماجی وزیرعلی مرحوم خادم خواجہ نے ۱۳۹۰ میں لوگوں کے آ رام کے

# عِله بي بي حافظ جمالً

حضرت خواجه کی صاحبزادی نے یہاں کثرت عبادت وریاضت کی ہے۔ یہ چلہ نورچشمہ کے قریب تنہائی میں واقع ہے۔ ۱۹رجب کولوگ یہاں کثرت سے جمع ہوتے ہیں۔

تارا گڑھ پہاڑ کے دامن میں مشرق کی جانب واقع ہے۔شکتہ دیواروں سےمعلوم ہوتا ہے کہ یہاں اج پال کا آباد کردہ شہرتھا۔ نہایت پرسکون اور شاداب مقام ہے۔ جہانگیر کو پیچگہ پیندآئی اور ایک کل تعمیر کرایا تاریخ کا آخری مصرعہ بیہ: محل شاه نورالدین جہانگیر

# چلە *حفر*ت خواجه بزرگ

اناسا گر کے قریب بہاڑی واقع ہے۔ اجمیر آ کر پہلے آپ نے اس غار میں قیام فرمایا وولت خال نے چلہ کے سامنے پختہ ممارت بنوائی۔ دروازہ پر اشعار کندہ ہیں تاریخ کا آخرىممرعدسبذيل ہے:

"سی و ہفت و بزار بود سنین

# عله حفرت قطب صاحب

اناسا گر کے قریب بہاڑی پرواقع ہے، مغرب کی جانب دروازہ ہے، دروازے سے سلے ایک مسجد ہے اندر دونوں جانب دالان ہے۔ اندرون چلہ تین در کی مسجد ہے اس کی بنیا و يرمولا نامم الدين خليفه حضرت مولا نافخر الدين فخرجهال في شعركها ب: "از یے تاریخ سائش ہاتف از روئے نویڈ دونوں چلے درگاہ کمیٹی کے زیر نگرانی ہیں۔

# بزرگول کے مزارات اور چلے

# مقبره سيدسين خنگ سوار

حضرت میرسید حسین خنگ سوار شہید جن کا ذکر پہلے صفحات میں بھی ہو چکا ہے۔ ۱۰۳۴ ه میں اعتبار خال اکبر کے منصب دار نے مقبرہ تغییر کرایا، گنبد کا زریں کلس ہے او رجنوب کی جانب اشعار کندہ ہیں۔ حال ہی میں گنبد کی جدید تعمیر ہوئی ہے۔ مزار پرعموماً تاش کی چا در رہتی ہے، سر ہانے مؤتیوں کا ہار پڑار ہتا ہے، کمان جی راؤ سندهیانے ازراہ عقیدت سنگ مرم کے سات دالان تعمیر کرائے۔

درگاہ شریف میں معجد اور حوض بے ہوئے ہیں اور بلند دروازہ چونسٹھ فٹ کے قریب ہے، گھوڑے کی بھی قبر ہے۔ میرال سید حسین کا عرب کا / ۱۸رجب المرجب کو ہوتا ہے۔ مزار پر کلاوہ لپیٹ دیا جاتا ہے جس کو ہندولوٹتے ہیں اور پھرمسلمان ان سے چھینتے ہیں بیرسم اب بھی جاری ہے۔درگاہ کی جا گیر بھی ہے۔ سمیٹی انتظام کرتی ہے۔

ان شہیدوں کے مزارات ہیں جو میرال سیدحسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ ان مزارات کی چہارد بواری جہانگیر کے ایک درباری وزیرخان نے تعمیر کرائی۔

# اميرتاغان واميرتر غان شهداء

يه مزارات متصل اورچشمه مغرب کی جانب پهاڑی سطح پر ہیں، چاروں طرف پخته د بوار ہےاور پختہ دوض بناہواہے مزاروں پرچھیلی کے درخت پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں بھی سنج شہداء بتائے جاتے ہیں۔

> ''شد آراسته مسجد اہل دیں'' عیدگاہ کاانتظام درگاہ کمیٹی کرتی ہے۔

> > مسجدالتمش

اس کوڈ ھائی دن کا جھونپڑا بھی کہتے ہیں۔ یہ سنجد اندرکوٹ میں ہے، اندرکوٹ چار ہزارسال قبل راجہ اندرسین نے آباد کیا اور بت خانہ بنایا تھا اور بدھ مذہب کے طریقتہ پر عبادت کرتا تھا۔ ۵۹۵ھ میں سلطان شہاب الدین غوری نے محراب سنگ مرمر کی بنوائی او رجعہ کے دن نماز اداکی اور اس میں تاریخ بناء محراب پریدکھوائی۔

بنا في الهادى والعشرين جمادى الاخر سن خمسة و تسعين و خمس مائة. اورد يوارغر في ش بيعبارت كص بوئى بـــــ

بنا فی تولیة ابی بکر بن احمد جمال بفضله بتاریخ ذی الحجة سة و تسعین و خمس مائة. سلطان شمس الدین النمش کے عہد میں مجد النمش مشہور ہوئی اور اس کی شکل بدل گئی۔ ۱۹ کے میں سنگ سرخ سے تیار کی گئی دوطرف تین تین برجیاں، درمیان میں بڑا گنبد بنایا گیا ہے۔ درمیانی محراب کے بازوؤں پردوسرخ پھر کے مینار تعمیر کرائے، درمیانی محراب کی بلندی ۲۵فٹ ہے، دائیں محراب پرسورہ انا فتحنا اورس تعمیر اور بائیں محراب پرسورہ انا فتحنا اورس تعمیر اور بائیں محراب پرسورہ انا فتحنا اورس تعمیر اور بائیں محراب پرسورہ انا کی محراب پرسورہ بارک اور درمیان کی محراب پرعر بی میں کتبہ بخط جلی کندہ ہے۔

مجرگنشگر

یہ عالیشان مبجد اسٹیشن سے نکلتے ہی سامنے نظر آتی ہے۔ اکثر زائرین اس میں نماز ادا کرتے ہیں، یہاں نماز جمعہ ہوتی ہے، مبجد کے نیچے خواجہ ہوٹل ہے، ذبیحہ گوشت کی اسٹیشن کے قریب یہی ہوٹل ہے۔ واد پاسخ گومورخ ذ کر ہورب مجید

ہرمہینہ کی چودہ تاریخ کوظہر کی نماز کے بعد محفل ساع ہوتی ہے۔ ۱۲ربیع الاول کوقطب صاحب کاعرس ہوتا ہے۔

جله سالارمسعود

حضرت خواجہ کے چلہ کے قریب ہے۔ یہاں سالا رمسعود وفن ہیں جو حضرت خواجہ بزرگ کے خلیفہ تھے، عوام میں سالار غازی سے مشہور ہے۔ گنبدسر خ پیقر کا ہے یہاں کئی بزرگوں کے مزارات ہیں۔

چلەحفرت غوث ياك

حضرت غوث پاک اجمیرتشریف نہیں لائے ، مشہور ہے سونڈ ہے شاہ نام کا ایک شخص بغداد سے حضرت غوث پاک کے آستانہ کی ایک این لئے لآیا تھا اور وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعدان کے سینہ پر رکھ دیا جائے محض اس بناء پر چلہ غوث پاک سمشہور ہے۔ بید درگاہ شریف کے جنوب میں پہاڑ پر واقع ہے یہاں ایک حوض اور دو دالان ہیں۔

مزارمدارشاه

اسلامیہ ہائر سکنڈری اسکول سے کمتی پڑاؤ پرلب سڑک مزار ہے۔مزار پرگنبد ہے اور دالان ہے۔ شعبان میں عرس ہوتا ہے بیہاں ایک اکھاڑ ہ بھی ہے۔

مقبره عبداللدخان

ریلوے گودام کے سامنے فرخ سیر کے وزیر سلطنت سعید میاں المعروف عبداللہ خال کاسٹگ مرمر کامقبرہ ہے۔ سامنے ان کی اہلیہ کامزار ہے۔

عيدگاه

آج بھی مسلماناں اجمیر وگردونواح اس میں نمازعیدین ادا کرتے ہیں۔شہر قاضی خطیب جامع مجد نماز پڑھاتے ہیں، سجادہ نشیں بھی یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ اس کی تعمیر

مدار گیٹ کے قریب سرخ رنگ ۱۸۹۹ء میں کرنل ٹر پورا بجنٹ راجپوتا نہ کی یا دگار میں تقمیر شروع ہوئی اور ۱۹۰۱ء میں کمل ہوئی ۔اب اس عمارت کانام گاندھی بھون ہے باغیچہ میں مہاتما گا ندھی کامجسمنصب ہاس میں میوسیل کی لائبر ری ہے۔

ایڈورڈ میموریل

ریلوے اسٹیشن کے سامنے قریب میں بیٹمارت ہے اس کو بادشاہ ایڈورڈ ہفتم کے نام یہ ۱۷ نومبر ۱۹۱۲ء کولا رڈ ہارڈ نگ گورنر جنزل نے سنگ بنیا در کھا۔اس میں پچپاس کمرےاور ٽو ہال ہیں جو کرایہ پہدیئے جاتے ہیں۔

١٩٢٣ء میں اس کی تکمیل ہوئی۔ بیکالج پشکرروڈ پر ہے اس قتم کے کالج ہندوستان میں چار ہیں۔ یہاں بی ایس می بی ایڈ میں اردو، ہندی ، انگریزی ، گجراتی وغیرہ مضامین ہیں بہجد بدطرز کی خوبصورت عمارت ہے۔

ميديك كالج

یکالج جواہرلال میڈیکل کالج کہلاتا ہے بیچارمنزلہ جدیدطرز کی عمارت ہے قریب میں ایک بردا جواہر لال مہنتال ہے جو پہلے وکٹوریدا سپتال کہلاتا تھا۔

یدایک قدیم مشہور قلعہ ہے، پرتھوی راج نے بڑے پیانہ پراس کی مرمت کرائی بعدازاں اس پر خاص توجبہیں دی گئی۔ابشکتہ حالت میں نظر آتا ہے، برٹش حکومت کی فوج او پر رہتی تھی، کچھ بیر کس بنے ہوئے ہیں۔ یہاں کی موجودہ آبادی قریب یا نچے سو ہے۔ بیلوگ امامیدعقا کدر کھتے ہیں۔

یہ ایک قدیم بڑی مجد ہے، ریلوے گودام کے سامنے سیٹھ اللہ رکھا بلڈنگ کے متصل ہے یہاں نماز جمعہ ہوتی ہے ، تبلیغی جماعت کا مرکز ہے۔اس بے دینی کے دور میں یہاں دین پر محنت ہور ہی ہے۔

درگاہ بازار میں ہے،مسجدموتی کڑہ سے مشہور ہے،اس کے پنچے دکانیں ہیں ہے سرخ پھر کی تعمیر ہے اس مسجد میں پانچ در ،حجرے اور پختہ کنواں ہے۔ اخصار كے سبب بعض مساجد كاذكرره كيا ہے۔

# اجمير كي مشهور عمارات

میکالج سرینگرروڈ پر ہے، لارڈ میوگور زجزل ہندوستان نے ۱۸۷۳ء میں تعمیر کی بنیاد رکھی اور ۱۸۷۵ء میں تنکمیل ہوئی ،قریب سولہ ایکڑ زمین میں پھیلا ہوا ہے ،قریب میں راجہ نوابوں کی کوٹھیاں ہیں، یہ کالج والیانِ ریاست کے لیے مخصوص تھااس میں لارڈ میو کا قیمتی مجسمہ نصب ہے، آزادی کے بعد ہر تخص کو داخلہ کی اجازت ہے جو وہاں کے اخراجات برداشت كرسكتا بو، يسفيد پقركى تغير باوراندر "سوئمنگ بول" بهي ہے۔

جبلی ٹاور کہلاتا ہے۔ ۱۸۸۸ء میں تغییر ہوا، ریلوے اسٹیشن کے سامنے ہے اس کی بلندی سوفٹ ہے دی ہزار روپے اس کی تعمیر میں صرف ہوئے تھے۔ اس کے قریب خوبصورت فوارے لگے ہوئے ہیں،قریب میں عالیشان مسجد کے مینارنظر آتے ہیں،مسجد

## ولت باغ

یہ شہور باغ اناسا گر کے قریب ہے اس کا نام سبھاش باغ ہے اس میں حوض فوارے اور مختلف قتم کے پھولوں میں اس اور مختلف قتم کے پھولوں میں اس باغ کی شان انا ساگراور بارہ دری سے بڑھ گئے ہے، شاہجہاں کی سنگ مرمر کی تغییر ہے۔

## مولانا آزادباغ

جم کوآ زاد پارک بھی کہتے ہیں کلکٹر آفس کے قریب پیٹل میدان کے عقب میں ہے، نہایت وسیع اور پرفضا ہے اس میں مولانا آزاد کامجسمہ نصب ہے۔

و جِيَاشَمَى پنِدُت يارك

یہ مولانا آزاد پارک کے متصل ہے، یہ مستورات کے لیے مخصوص ہے اندرایک کمرہ ہے جو کسی تقریب پرکرایہ پردیاجا تا ہے خوبصورت چھولوں کے پیڑاورا چھورخت ہیں، ہزہ ہرطرف نظر آتا ہے۔

## أ ناسا كر

یہ شہرکامشہور تالاب ہے، راجہ دیونے بنوایا تھا، اس کی لمبائی قریب چھ سوگز اور چوڑائی ڈیڑھ سوگز ہے بیزیادہ گہرانہیں ہے اس کے مشرقی کنارہ پر گھاٹ ہیں۔ قریب میں دھو بی کپڑے دھوتے ہیں۔ بارہ دری سے اس تالاب کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگیا ہے۔ شاہجہال نے دوسری عمارات کے ساتھ جمام اور بارہ دری بھی تعمیر کرائے بیسب سنگ مرمرکی تعمیر ہے۔

## فائی ساگر

یہ تالاب اجمیر سے چارمیل کے فاصلہ پر ہے۔ میونیل نے مسٹر فائی ایک انجینئر کے اہتمام میں ۱۸۹۰ء میں بنوایا، پہلے یہاں سے پورے شہر میں پینے کا پائی دیا جا تا تھا جواب ناکافی ہے۔ اب پینے کا پائی رائ محل سے آتا ہے بہر حال اس سے مدد ضرور ملتی ہے یہاں میونیل نے ممارت بنادی ہے جو کرایہ پردی جاتی ہے یہ پرفضا مقام ہے۔

# بإسمى بھاٹا

راجستھان میں پھر کو بھاٹا کہتے ہیں اس نام سے ایک محلّہ آباد ہے وہاں جہا تگیر کے زمانے کا پھر پرتر اشیدہ ہاتھی پیپل کے درخت کے بنچے رکھا ہے اور دائیں جانب یہ شعر کندہ ہے:

> تاریخ فیل شد از حکمت اله این کوه پاره فیل جهانگیر بادشاه

## مشهوردروازے

یدروازے شہر پناہ کے تھے ہتر پولید دروازہ یہاں سے اندرکوٹ میں داغل ہوتے ہیں، مدار دروازہ یہاں سے مدار گیٹ مشہور باز ارکوراستہ جاتا ہے۔ دبلی دروازہ ، آگرہ در رازہ ، غالبًا بید بلی اور آگرہ کے راستہ ہوں گے۔ ایک اوسری دروازہ ، آگرہ دروازہ منہدم ہوگیا ہے، باقی جاروں موجود ہیں۔

# فصيل شهر

یہ فیصل اکبرنے ۵۷۷ ھ میں شہرادہ مراد کی پیدائش کی خوثی میں تعمیر کرائی شہر کے عاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اکثر مقامات منہدم نظر آتے ہیں۔ دروازوں کے قریب کا پچھ حصہ باقی رہ گیا ہے۔

## سيسه كان (شيشه خان)

ڈگی (ایک تالاب) کے قریب ہے یہاں پہلے شیشہ نکلٹا تھا۔ اندر چند کویں بند ہیں، ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔

### دفاتر

اجمیر میں ریلوے کے بڑے دفتر اور کارخانہ بھی ہیں ، راجستھان کا پبلک سروس کمیشن اور دفاتر ریو نیو بورڈ ہے۔ رخم کر مجھ پر محمد مصطفیؓ کے واسطے کھول دے مشکل علی مرتضیؓ کے واسطے شخ عبدالواحدؓ الل بقا کے واسطے شاہ ابراہیم بلخیؓ بادشاہ کے واسطے بوہیرہ بصریؓ صاحب بدی کے واسطے شخ ابوالاسحانؓ قطب چشتہ کے واسطے خواجہ عثمانؓ اہل اقتدی کے واسطے خواجہ عثمانؓ اہل اقتدی کے واسطے شخ قطب الدین اتقیاء کے واسطے اور نظام الدین محب اولیاء کے واسطے اور نظام الدین محب اولیاء کے واسطے اور نظام الدین محب اولیاء کے واسطے

بخش دے اپنی محبت اور قطع ماسوا واسطے پیران شجرہ چشتیاں کے واسطے

泰一卷一卷

# غريب نوازً

از:علامهانورصابري

معین سلسلہ مصطفیٰ غریب نواز امین دولت مشکل کشا غریب نواز اُلہ ازل سے تا ابد فاطمہ کے نور نگاہ انیس قافلہ کربلا غریب نواز اُلہ درمیاں ورنہ ذرا سا خوف شریعت ہے درمیاں ورنہ

تالاب پشكر

اجمیرے چندمیل کے فاصلہ پرواقع ہے۔ چندسال قبل یہاں سے بھی پانی سلائی ہوتاتھا یہاں برہما مندر کی مشہور عمارت ہے، ہرسال مویشیوں کا میلدلگتا ہے، اہل ہنود کا متبرک مقام ہے،اس کے علاوہ اجمیر میں ملوسرڈگی کاتن باؤلی، اتاباؤ، کیلا باؤ، برٹباؤلی وغیرہ تالاب بھی ہیں۔

ممونه كلام حضرت خواجيه

اوصاف على به گفتگو ممكن نيست گنجائش بحرور بسو ممکن نیست من ذات رابو اجی کے دائم الا دانم كه مثل او ممكن نيت شاه است حسين بادشاه است حسين ا وين است حيين وي پناه است حيين سروادنه داد وست دردست بزید حقا کہ بنائے لا الہ است حمین کارے کہ حسین اختیارے کر دی درگشن مصطفیٰ گہارے کر دی از کی چیرال نیا بد این کار والله حسين کارے کر دی ز پیش برافکن نقاب دعوی را بين بديدهٔ صورت جمال معنی را 作一张一卷:

# حواشي

ل سفينهالا ولياء-

ع سرالاقطاب

س احسنالسير

س سرالاقطاب

ه فرشته

لے تاریخ فرشتہ۔

ے اجمیرے ممل کے فاصلے پرایک تصبہ ے عطائے رسول

△ عطائے رسول

و عطائے رسول

ول ناتوال شاه نام ع بحي مشهور ميل عطائے رسول

ال ماخوذ ازمسالك السالكين-

ال ماخوذ ازسيرالا قطاب معين الارواح حسن الاولياء

جناب حفرت شمس الدين وطا نفه درويش حضرت خواجه فخر الدين ، خواجه حسام الدين ، في في امة الله بين بي جناب حضرت خواجه فخر الدين ، خواجه ايوسعيد اورخواجه حسام الدين حيد حضرت خواجه كيسود راز من منفق ہے۔ مرتب معين الاولياء جونبيره خواجه بزرگ جين وہ مجلي اس سے اتفاق كرتے جين -

الما سرالا قطاب معين الاولياء ، مولفد لوان امام الدين-

ال خزينة الاصفياء ٢٦٥-

هل عطائے رسول۔

٢١ ما لك السالكين بحواله عين الارواح-

ع سالك السالكين بحواله عين الارواح-

٨ برطانيك سابق مشهوروز يراعظم-

# شان اولياء

اولیاء رہت قدرت ازالہ شیر جتہ باز آرندش زراہ شیر جتہ باز آرندش زراہ گفتہ کند از فتح باب تا ازال نے تیخ سوزد نے کباب ازہمہ دلہا کہ آل نکتہ شنید آل مخن را کرد محو و ناپدید آل گرت برہان باید و ججت مہا از بخ خوال آیے اونشہا آیے اونشہا آیے اونشہا قوت نہاں نہادن شاں بدال

مولا ناروم

- 19 بحواله عين الاولياء-
- مع بحواله عين الاولياء-
  - اع معين الاولياء-
  - ٣٢ معين الاولياء-
    - ٣٣ اخيالاخيار
  - مهر معين الاولياء-
- معین الارواح میں غیاث الدین ظلی لکھا ہے لیکن محمود لیجی سمجے ہے۔ معین الاولیاء اور معین البند میں بھی محمود فلجی بی لکھا ہے۔ فلجی بی لکھا ہے۔
  - المعين الاولياء ١٢٤ -
- یج بعض کے نزد یک کمال الدین حسن احمد خواجہ جُم الدین کے چھوٹے بھائی تھے۔خواجہ جُم الدینؒ نے انہیں اپنا لڑ کا بھی مانا ہے حسب معین الاولیاء ص ۱۲۷۔
  - معين الاولياء-٢٨ معين الاولياء-
  - وس معين الاولياء\_
  - وس تاريخ الاولياء\_
  - اسع معين البند
  - اس سوائح عمري سلطان البندغريب نوازً
    - ٣٣ نزية الاصفياء صفحه ٢٥٩
    - مس بياشعار معين الارواح مين بين-
  - یشعمعین الارواح میں نہیں ہے۔

Ajmer through Inscription Since 1532 to 1852 S.I.Syed Trimizi

- ص یقدیم زبان کالفظ ہاس میں حضرت خواجہ بزرگ کی تعریف ہے۔
- ٢ سع حسب تحرير دليل العارفين \_قطب صاحب كوبلى جانے كيس روز بعد حفرت خواركا وصال موا-
  - Jone 100 TL
  - ٨٣ معين الاولياء